احوالوا ثارا حرت علامه و العراز ال چرشی نظامی فد سرسرالتامی FIATA C AILAY متين كاشميرى ثانع كرده عَايِيْنِ فَإِلَمْ الْمُؤْلِمُونَ

احوالوا ثار و من علام

چشتی نظامی فرسس سرمزالتامی

FINTE T FILAR

متین کاشمیری متین کاشمیری

عَالِيْرِ الْمُرائِدِي الْمُرائِدِي الْمُرْكُاهِينَ

#### انتساب

برصغیر پاک و ہند کے ممتاز دانشور 'مصف ' مورِّخ' محقق' کیم اہل سنت' محس ملت 'استادی المکرم جناب علیم محمد موی امر تسری چشی نظامی ' قاوری ' نقشبندی دامت فیو ہم کے نام معنون کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جنبوں نے دین ' روحانی ' علمی ' ادبی ' اخلاقی و ساجی جیسے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں کی ہر ممکن حوصلہ افرائی فرمائی۔ جو صوفیائے کرام کے فیوض و کمالات عوام الناس تک پہنچانے ہیں سرگرم عمل ہیں ' جنہوں نے فیوض و کمالات عوام الناس تک پہنچانے ہیں سرگرم عمل ہیں ' جنہوں نے فیوض و کمالات عوام الناس تک پہنچانے ہیں سرگرم عمل ہیں ' جنہوں نے فیوجوان طبقہ کو اسلامی لٹریج کی طرف متوجہ کیا' جو بدعقیدگی اور ب دینی کے فیوان طبقہ کو اسلامی لٹریج کی طرف متوجہ کیا' جو بدعقیدگی اور ب دینی کے فلاف سیسہ بلائی دیوار بن گئے ' جن کی حق گوئی و ب باکی کے سامنے کوئی دیوار ماکل نہ ہوسکی۔

گر قبول افتد زے عزو شرف!

متين كاشميري.

# شناس نامه كتاب

## جمله حقوق بحق مولف محفوظ بين

کتاب احوال و آثار دهنرت علامه عبد العزيز برباروي تاليف مثين كاشميري صفحات ۸۰ کتابت المدد كمپوزرز - لابهور تقطيع ۲۱/ ۲۳×۳۲ تعداد ۱۹۹۳ مال اشاعت ۱۳۱۳ه/ ۱۹۹۳ء ناشر مجلس فدام اسلام و لابهور

--- على كيا

(۱) منصور اصغرصاحب مجلس خدام اسلام' او نچی مسجد حننیه رضوبیه' مُشمَّی ملاحان' اندرون فیکسالی گیث' لاجور – پوسٹ کوژ: ۵۴٬۰۰۰

(۲) متین کاشمیری اداره معارف عزیز بید- دار ده نمبر ۳٬۰ محلّه قاشیان دالا 'کاشمیری مارکیث' چوک بھلا ہودی (دُ حدُی) کوٹ ادد' ضلع مظفر گڑھ- پوسٹ کوڈ: ۳۴۰۵۰

| ب ا | مندرجا |
|-----|--------|
|     | , 170  |

| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | C                                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | مندرجات                                     |                 |
| مغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منۍ         |                                             |                 |
| على المراجع ال | 3           | انتباب                                      | ابتدائيه        |
| يا د گار علمي منا ظرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4           | مندرجات                                     | -               |
| 36 क्षा भार भारत भारत भारत के विकास के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6           | پیش لفظاز روفیلرافغارا حمد پشتی صاحب        |                 |
| عمري مامي المحق عد المحال المار حد ت المار عدوالورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9           | تغارف ازمحمه نعيم طاهر سهور دي صاحب         |                 |
| فن كتابت مين مهارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11, 34      | تقريظ ازروفير جعفر بلوج صاحب                | 3, 26, 37 14    |
| 38 116 - 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12          | تقريظازمفتي محمد اشد نظاي صاحب              | in Corest days? |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13          | وياجه ازمولف كتاب                           |                 |
| عدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تاريخ المان | دیباچه ازمولف کتاب<br>سوانگی فاکه           | باباول          |
| الماسية المرادة المراد | 21/20 784   | كوك الوثارع كالمنتيين الماني                | 3440            |
| للفنيف تاليف على على على 45 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                             | 正到足够。           |
| علامه پرېاروي کااپني تصانيف پر ذا تي تبصره 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 711      | بستى پرباران شريف (پربارغربي)               | 1 10 sto 1      |
| و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25          | ولادت ي تبل معاشرتي حالات                   | الدوئم          |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26          | ولادت سے تبل معاشرتی حالات<br>ولادت باسعادت | 20 ec + 200     |
| 70 خوار يوقع عمال الله عماني وحير الليغة عمالي جنول عند عمال عرف كم تاريخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27          | ولادت بإسعادت<br>- حصول علم                 | 915772A         |
| روطاني دو ين علوم كى در س گاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29          | ارادت وظرافت                                |                 |
| 72 To 3 dies 5, es = que dilli 29 & 623 (52 lin of lec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | حفرت سيدنا خفرعابيا السلام علاقات           |                 |
| 72<br>74 آپ کی شخصیت پر تذکرہ نگاروں کا تبعرہ<br>75 میں اللہ میں میں اللہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31          | خصائل د فضائل                               | بابسوتم         |
| افتامير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31          | قوت حانظه                                   | 20.20           |
| 75 77 78  **The sale of the sa | 32          | ذبانت ونكته فنمي                            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32          | غيرت ايماني وملي                            |                 |
| よっちんによりからからからからなん                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33          | حق گوئی د بے باک                            |                 |
| 80 الر قيل جات سمار عن الله في الرياق الله على الريال ير تقريا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 01.10                                       |                 |

از پردفیسرافقار احر چشتی سلیمانی صدی بانی چشتیه اکیڈی مفصل آباد

حفرت علامہ عبدالعزیز پہاروی چنتی نظامی کی سوائے حیات جناب متین کاشمیری صاحب کی شخصی ہے انہوں نے احوال آثار حفرت علامہ عبدالعزیز پہاروی کے نام سے ترتیب دیا ہے۔

مجدد سلسلہ چشتیہ محب النبی حضرت مولانا محمد فخرالدین فخر جہال وہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفائے عظام میں قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمتہ اللہ علیہ کا اسم گرامی سب سے نمایاں ہے 'جن کے بارے میں حضرت فخر جہال وہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔

ما كن بنجابي لے مميو چھاچھ بے سنبار

حضرت قبلہ عالم نے ممار شریف میں بیٹھ کر ایک عالم کو اپنے فیضان روحانی سے منور فرمایا۔ آپ کے بے شار خلفاء اور مریدین مجاز سے جن میں ایک حضرت خواجہ حافظ جمال الله ماتانی رحمتہ اللہ علیہ سے 'جنہوں نے ماتان شریف کے تاریخی علمی اور موحانی شرکو مرکز بنا کر علم و عرفان کا چشمہ فیض جاری کیا۔

آپ کے خلفاء میں حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت علامہ عبدالعزیز برباروی کے اسائے گرامی خاص طور پر نمایاں ہیں۔

علامہ عبدالعزیز پرہاردی حضرت خواجہ حافظ جمال الله مانانی رحمتہ الله علیہ کے شاگرد' مرید' خلیفہ مجاز' اور منظور نظر تھے۔ آپ کا شار سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم المرتبت مشاکخ میں ہوتا ہے۔ آپ نے صرف بتیں سال کی عمریائی مگر اس قلیل حیات مستعار میں مختلف علوم و فنون بھی حاصل کیے اور ان پر تقریباً دو

سوے زائد کتب تصنیف قرمائیں۔ جس موضوع کو بھی لیا اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی تصنیفات میں سے ایک الیمی تصنیف بھی ہے جس کی تلاش مفکر اسلام علیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کو بھی تھی۔

مصنف کتاب جناب متین کاشمیری صاحب نے حضرت علامہ برہاروی کے احوال و آثار کو ورج ذیل عنوانات سے مزین کیا۔

آباؤ اجداد ولادت با معادت حصول علم ارادت و خلافت خصاكل و فضائل ' تبحر علمی ' غیرت اسلامی و ملی ' حق گوئی و ب باک ' ذبانت و کلته فنمی ' مشرب و مسلك و تحقیق و تقید شعر و شاعری تصنیف و تالیف منا كت و اولاد خلافرہ وصال و مدفن وغیرہ ابتدایس کوث اوو کی تاریخ پر روشنی والی گئی ہے اور بستی برباراں شریف کا تعارف بھی بوی خوبصورتی سے بیش کیا گیا ہے۔ اس لحاظ ے یہ کتاب ایک تاریخی دستاویر بھی ہے ؛ خاندان چٹتیہ عالیہ کے ایک نامور بزرگ کی سوانج حیات بھی ہے اور لمفوظات و تالیفات سلسلہ چٹتہ کی متبرک تعنیف بھی۔ یقینا چنتہ لرج میں یہ تعنیف گرال قدر اضافہ ہے۔ میں اس حقیقت کا اعتراف کے بغیر نمیں رہ سکتا کہ مجھے حضرت علامہ پرہاروی کا ممل و مفصل تعارف جناب متین کاشمیری کی اس تھنیف سے ہوا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ فخریہ کی اس عظیم المرتبت شخصیت کے احوال و آثار سے مجھے اس تعنیف سے حقیقی آگی حاصل ہوئی۔ ایس بلند پایہ شخصیت پر اس بھربور انداز میں شخقیق و ترتیب کے بعد اس کتاب کو شائع کرنا جناب متین کاشمیری صاحب کا ہی کام ہے۔ میں تو جران موں کہ کوٹ اوو میں رہ کر تصنیف و تالیف و تحقیق کے ایسے کارنامے سرانجام دینا کتا کھن کام ہے ، جے وسائل کی تمام کمیوں کے باوجود جناب متین کاشمیری صاحب نے سخت کوشش و پیم کوشی کی بدولت خوبصورتی ہے ممل کیا ہے۔

از محمد لغيم طا برسمروردى ايم- ائ بي- الله نجر كورنسك بالى سكول (منجريور) صادق آباد وجم يار خان

حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مهاروی ہے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ حافظ محمد جاری کیا تھا ،
جمال اللہ ملتائی کے ذریعہ ملتان شریف میں جو علم و عرفان کا چشمہ جاری کیا تھا ،
اس چشمہ فیضان سے ہزاروں تشنگان معرفت سراب ہوئے۔ آپ نے ارشاد و 
تلقین کا ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ سارا علاقہ ان کی شعلہ نفسی سے گرم ہوگیا اور آپ 
کی باطنی تربیت سے کئی حضرات آسمان ولایت پر آفاب و ماہتاب بن کر چیکے۔ ارنی مردان خدا میں سے عالم ربائی عارف حقانی کاشف رموز نہائی حضرت علامہ 
عبدالعزیز پرہاروی چشتی نظامی خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

آپ ابتدائی عمری میں خانقاہ حافظہہ میں تشریف لے آئے اور حضرت قبلہ حافظ صاحب ملتائی کے زیر سابہ جملہ علوم کی جمیل کی۔ آپ کو ۲۷۰ علوم پر دسترس حاصل متنی اور علوم ظاہری و باطنی میں نگانہ روزگار تنے۔ حضرت حافظ محمہ جمال اللہ ملتائی کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کے علمی تبحرو نقدس کو شمرت دوام حاصل ہوگئی متنی۔ آپ اعلیٰ پایہ کے مصنف اور فن تحریر میں یدطولی کے مالک عضد۔ آپ نے صرف بتیں سال کی عمر میں مختلف علوم پر تقریباً دو سو سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان میں سے اکثر کتب آج بھی مدارس عربیہ میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہیں' المختر حضرت علامہ کا وجود مسعود تمام اہل اسلام کے لیے نمست عظمٰی سے کم نہ تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ اسلام کے اس عظیم فرزند کا تذکرہ معدوم ہوگیا اور آپ کی کتب بھی زمانہ کی دست برد سے محفوظ نہ رہیں۔

جناب متین کاشمیری صاحب کی میه علمی کاوش قابل صد تحسین ہے میں دلی مبارک باد پیش کرتے ہوئے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالی انہیں مزید علمی و تحقیقی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سلسلہ و ارباب علم و دانش سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جناب متین کاشمیری کی بیش از بیش حوصلہ افرائی فرمائیں گے۔ ہوں کہ وہ جناب متین کاشمیری صاحب کو دونوں جمانوں میں اج عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی متین کاشمیری صاحب کو دونوں جمانوں میں اج عظیم عطا فرمائے۔ (آمین 'ثم تهین)۔

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا اللہ علیہ اور نہیں دوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں

コープーリンスあっているコーコンシン

र्रे दे के में वर्धी , वर्धि हो दे वर्ष है में

لفي كل يقيا وتر الري على يه تعين / ال قد العاد ب عن ال

要の日間をからいのときのでからいりから

といいいからからないのではいからしましましたが、

出上をしていれているとろいけではしまして

二気でもかんだけはないないからいとないない

و وي ك بعد ال الب ك فاق الا هاب عن كافي ق ما حب كا والا كام

シーシをらしかしたといっていましていましている

8077 (154 09 15) 50 3 3, 5 61 9 9 20 7 4566

الله المعلق ا المعلق المعلم المعلق المعلق

ころから

از پروفیسر جناب جعفر بلوج صاحب اساد' اردد گورنمن کالج آف سائنس لابور

حضرت علامہ عبدالعزیز بہاروی اپنے بے مثال علم و فضل کی بنا پر نہ صرف برعظیم بلکہ پورے عالم اسلام کی چند سربر آوردہ شخصیات میں سے بیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کے حالات و کمالات پر ابھی تک کوئی ایبا شخفیق کام نہیں ہوا جو ان کے شایان شان کملا سکے۔ الجمدللہ کہ اب چند فیروز بخت نوجوانوں نے اوھر توجہ کی ہے۔ انہی سعادت آثار نوجوانوں میں جناب متین کاشمیری بھی شامل بیں۔ آپ نے حضرت علامہ کے حالات زندگی اور فضائل و کمالات نمایت شخفین و کاوش سے بیان کیے بیں۔ انہوں نے علم و حکمت کے ایسے خورشید جہاں تاب کا بسیرت افروز تندکرہ لکھا ہے جس کی جمال تابیوں سے کوئی فیراساس زمانہ بے نیاز بسیرت افروز تندکرہ لکھا ہے جس کی جمال تابیوں سے کوئی فیراساس زمانہ بے نیاز کے لیے نفع و برکت کا باعث بے۔

اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ آپ کے حالات زندگی سے لوگوں کو اور بالخصوص موجودہ نسل کو روشناس کرایا جائے 'چنانچہ مین کاشمیری صاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور پانچ سال کی شابتہ روز محنت سے "احوال و آثار حضرت علامہ پہاوری "کے نام سے آپ کے حالات زندگی کا مرقع سجانے میں کامیاب ہوگئے۔ گو ایمی حضرت علامہ پر بہت ساکام ہوتا باتی ہے اور آپ کی زندگی کے بہت سے گوشے اجاگر ہونے ہیں 'لیکن جناب مین کاشمیری نے حضرت علامہ پر آئندہ تحقیق کرنے والے احباب کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ اللہ تحالی ان کی مسامی جیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا فرمائے فی زمانہ اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے کہ حضرت علامہ کی یاد میں کوئی ادارہ قائم کیا جائے 'جو آپ کی غیر مطبوعہ کتابوں کو زبور طباعت سے آراستہ کرکے منظرعام پر اس کے کہ موجودہ دور میں ان کا مطالعہ مردہ روحوں کے لیے اعجاز مسیحا سے کم نہ موجودہ دور میں ان کا مطالعہ مردہ روحوں کے لیے اعجاز مسیحا سے کم نہ موجودہ دور میں ان کا مطالعہ مردہ روحوں کے لیے اعجاز مسیحا سے کم نہ

5- July was the best to the town the

خادم الفقراء مجر تعيم طاهر سروردي

جعفريلوج

以中心的心的心理, 如 正, 可了了如此的的对意 ہر دور میں علائے حق "والعلماء ورفته الائراء" کے معداق رہے بال اور ف اتیات رہیں کے جنہوں نے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر ایلے قول و تعل کے الب صداقت و اخلاص سے اللہ تعالی عزوجل کا قرب خاص حاصل کیا اور اس سکر ا عشق مين به مصدال والعشق نار ورف ماسوائي "كي بحتى مين سلك سلك كركندالية ب اور "الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يعزنون" ك زمر ين شار ہوئے۔ اس بلند مرتبہ اور مقام حاصل کرنے والوں میں بعض حفزات پر فقروبہ ا جذب أور بعض يرعلم و حكمت كاغلبه رماجس في سي مقتدر متيال وين اسلام كي م تبلغ و اشاعت اور رشد و بدایت کی لافانی مثال قائم کرتی بین اور نمایال کردار کی آ حامل موتی ہیں۔ ان برورگان دین کی قابل قدر خدمات اور تعلیمات کو زندہ جاوید ب اور قائم و وائم رکھنے کے لیے ان کے تلاقہ، مریدین معقدین طفاء اور جانشیان ان کے اسائے گرای کی مناسبت سے سلاسل قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ برصغیریاک و ہند میں اولیائے عظام کے بے شار سلاسل موجود ہیں گران میں سلسانہ عالیہ چشتیہ المایال حیثیت رکھتا ہے، جو بلاد اسلامیہ میں بھی مقولیت عاصل کر چکا ہے۔ اس سلط کے بزرگ جمال کہیں بھی گئے انہوں نے خلق عظیم اور اخلاص عمل سے وین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کوئی وقیقہ فروگزاشت ند کیا اور وین کی مجیر العقول خدمات سرانجام دیں۔ صلع مظفر گرم کا علاقہ تحصیل کون ادو پاکتان کے وسط میں واقع ہے۔ اس علاقے میں عرصہ ورازے چشی علیا کے بررگوں كا اثر و نفوذ ہے۔ اپنی بزرگان دین میں برصغیریاک و جند کی علمی ادبی دینی و روحانی مخصيت شيخ الاسلام حضرت علامه عبدالعزيز برباروي قدس مره تعالى بهي بين عو حافظ قرآن عالم باعمل مصنف مفكر عدث مضر محقق بالد فقيد وابد عابد をからからからいいいいい しんかかんころ

تقريظ

الم المعلق والعدم المعرف علامه عبد العزيز برباروى قدس مره اسمان علم و حكمت و المحلق المعرفي المعرف المعرف

عبد شعرا الم

محمد راشد نظامي

34/20

کی گئی ہے۔ جب بھی کوئی تذکرہ نویس یا محقق کمی نابغہ روزگار شخصیت کی سوائح
حیات مدون کرتا ہے تو اس کے پیش نظرصاحب تذکرہ کے فضائل و خصائل کے
علاوہ خدمات و تعلیمات بھی ہوتی ہیں۔ اس تذکرہ میں ان سب باتوں کا خاص
خیال رکھا گیا ہے تاکہ اہل اسلام ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر
دفیوی و اخردی زندگی میں سرخروئی حاصل کر سکیں اور اپنے روحانی امراض کو رفح
کرکے گرائی اور بدعقیدگی سے محفوظ رہیں۔

کرکے گرائی اور بدعقیدگی سے محفوظ رہیں۔

علامہ پہاروی کی سب سے برای خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ ملاحدہ اور زنادقہ کے لیے خنجر برال اور سیف مسلول تھے۔ ہم سب پر یہ عائد ہو آ ہے کہ اس برگزیرہ ہتی کے حالات و واقعات تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے اندر جذبہ اسلامی بیدار کرکے باطل قوتوں سے بر سر بیکار ہو جائیں۔

علامہ پرہاروی کو وصال فرمائے ہوئے بچنے دو سو برس کا عرصہ گزر چکا ہے'
لیکن ہمیں اتنی جرات و ہمت نہ ہوسکی کہ برصغیر کی اس نامور' علمی' ادبی' دینی و
دوحانی شخصیت کی خدمات و تعلیمات پر متوجہ ہوتے' جنہوں نے سینکٹوں کاہیں
تحریر کیس لیکن ان میں سے صرف چند کتب طبع ہو کیں۔ ان کے بارے میں مزید
مکمل و منصل حالات و واقعات ابھی تک مستور ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں
کہ ان کا تعلق پس ماندہ علاقے ہے ہے یا پھر ہم میں علمی جواہر کو محفوظ کرنے کا
جذبہ کارفرما نہیں۔ اس سلطے میں فاضل محرّم' محقق عصر' شاعر و ادیب جناب
پروفیسر جعفر بلوچ صاحب نے جو کچھ تحریر فرمایا اس پر غور و خوض کرنا چاہیے۔
پروفیسر جعفر بلوچ صاحب نے جو کچھ تحریر فرمایا اس پر غور و خوض کرنا چاہیے۔

'' زندہ قویس اپنے علمی و ادبی وریٹہ کو ضائع نہیں ہونے دیتیں اور کسی جو چر قابل کو خاک میں ملنے نہیں دیتیں۔ ان کے ہاں ذرائع ابلاغ کی گونا گونی' نشر و اشاعت کے وسائل کی فراوانی و سمولت اور بھرپور

عابر صوفی صافی عارف بالله علوم عقلیه و نقلیه کے ماہر مجتد اور ول کابل تھے جو بے شار علوم و فنوں پر ممارت آمہ رکھتے تھے، آپ کے علمی آثار آپ کی جامعیت " جر علی اور فکری گرائی کی تقدیق کرتے ہیں اور ان امور کے مقتفی بیں کہ آپ کے علی اور فکری کارناموں کے کی ایک جز کو لے کر اسے خوب سمجا جائے عالم آپ کے کمالات و فضیلت کا صحح اوراک ہو سکے۔ ہر زادیہ فکر میں آپ کی مخصیت میں کئی انفرادی پہلو اور اخیازی نفوش نظر آتے ہیں اور س المهازات و نظریات آپ کی علمی و فکری مجتدانه قدو قامت کو اتنا بلند و بالا کر دیے ہیں کہ معاصری آپ کے مقاطع میں بت بت قامت نظر آتے ہیں۔ آپ کی علمی حشیت میں جو انفرادیت ملم ہے اس کے فکری و نظراتی عتی میں بدرجہ اتم وسعت و ہمہ گیری پائی جاتی ہے۔ آپ کے فہم میں اعلیٰ درجے کی صحت اور قطعیت ولا کل میں بے بناہ قوت اخذ نتائج میں بدی پھٹی اور مہارت رائے مين نهايت ثقامت صلابت علم وبيان مين كمال درجه نظم و ضبط قابل توجه بين-جب ہم علامہ برباروی کی مجتدانہ تحقیقات بر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم بح جرت کی عمیق گرائی میں دوب جاتے ہیں کہ بتیں تینتیں سال کی قلیل عربیں ایک مجوبہ روزگار مخصیت میں سینکوں علوم کے سمندر سائے ہوئے ہیں۔ تمام زندگی درس و تدریس میں صرف کر دینا' بے شار علمی تحقیقی صحیم کتابیں تحریر کرنا' علوم متداوله عقليه و نقليه ير حد درجه تك عبور حاصل كرناكه آپ ايني ذات مين دانش و تدبر اور علم و حكمت كا روش باب تھے۔ ضرورت اس امرى ہے كه آپ جیسی عظیم الثان عبقری مخصیت کے مقدس سوائح حیات قلبند کیے جائیں جس ے ہرخاص و عام آپ کے علمی کمالات اور روحانی فیوض و برکات سے مستفید و مستفیض ہو سکے۔ آپ کے حالات و واقعات مخلف مطبوع ' غیر مطبوع ' اور قلمی مخطوطات کتب میں جھوے ہوے ہیں، جنہیں اس رسالہ میں یکجا کرنے کی کوشش

# بر کس از دست غیر ناله کند سعدی از دست خویشتن فریاد!

محرم جناب پروفیسر صاحب کا بد بیان در حقیقت صداقت پر مبنی ہے۔ بد ماری علمی بے حی ہی تو ہے کہ علامہ پہاردی جیسے عالم اسلام کے ایک عظیم سپوت پردہ گنامی میں معتور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان مشاہیر کے بارے میں محققانہ مواد جمع کر کے اس کی اشاعت کریں اور اپنی تحقیق کے دائرہ کار کو وسعت دیں اور ان بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کریں۔ راقم السطور کے دل میں عرصہ دراز سے بیہ جذبہ جنون کی حد تک کروٹیس لے رہا تھا کہ مظفر گڑھ کے علاء مشائخ پر ایک کتاب کھی جائے۔ ای جذب کے تحت ا فلبا" ١٩٨٥ء ہی سے اس كام مين مصروف عمل تفاكه محن ملت عدوى الحاج حكيم محد موى امرتسري مدظلہ نے میری توجہ علامہ پرہاروی کی طرف مبذول کرائی تو راقم نے حضرت علیم صاحب کی راجنمائی و سررستی میں اپنی تمام تر توجہ علامہ پرہاروی سے متعلق مواد جع كرنے ميں صرف كى- بالاخر الله تبارك و تعالى كے فضل و كرم سے اور حضور سد المرسلين صلى الله عليه وسلم ك وسيله جميله سے اور مرشدى و مولائى حضرت خواجہ غلام کیلین چشتی فیضی شاہ جمالی رحمته الله علیه کے الطاف کر بمانه کے طفیل مجھ جیسا نحیف و نزار اتنے بوے کام کو پایہ سکیل تک پنچانے میں کامیابی اور كامرانى سے جمكنار ہوا۔ علامہ پہاروى كابي پهلا مطبوعہ تذكرہ ب جو مولف ك لیے باعث صد افتخار ہے۔ صاحب تذکرہ سے مولف کی خاص نبت و عقیدت بیہ بھی ہے کہ میرے نانا جان مولوی خدا بخش ڈ ھڈی رحت اللہ علیہ کے دادا مرشد حضرت خواجه غلام فريد مهاروي رحمته الله عليه اور ميرك دادا مرشد حضرت خواجه تحقیقی رجمانات کی بدولت کوئی قابل توجه تحریر منصه شهود سے کترا کر ضیں فکل سکتی "۔

برقتمتی سے ہمارے یمال علمی شعور کی خاطر خواہ ترویج و مجیل نہیں ہوسی۔ علمی شعور کی اس کمی نے ہمارے معاشرے میں علمی بے حس کو جنم دیا اور ہمارے اندر اپنے علمی ورف کو محفوظ کرنے کی تروب ہی باتی نہیں رہی۔ اوبی مراکز سے دور افتادہ اہل قلم اور ان کی نگارشات پر ہماری اس بے علمی ' بے حسی کا خاص طور پر سایہ پرا۔ یہ سایہ کیا آسیب پرور ہے؟ اس کے اندازہ کے لیے ایک ہی مثال درج کرنا کفایت کرے گا۔

حضرت حافظ محر جمل ملتانی رحمت الله علیه م ۱۲۲۱ کے شاگرد حضرت مولانا عبدالعزيز پراردي رحت الله عليه ايك فاضل اجل گزرے ہيں۔ حديث فقه 'بيكت طب شعر و ادب اور ویگر علوم میں ان کے مکاشفات ماری تاریخ علم و ادب کا كرال بما علمي سرمايد بين- ان كي متعدد تصافف شائع بهي مويكي بين- ان كا نام اور کام برعظیم سے باہر بھی متعارف و مقبول ہے۔ لیکن اس المید کو کیا نام دیں كه پاكستان كے علمى طقے اس شخصيت سے ناواقف ہيں۔ الا ماشاء اللہ! پنجاب يونيورشي ك زر اجمام "تاريخ ادبيات مسلمانان پاك و مند"كي مبسوط جلدين شائع ہوتی ہیں تو اس بے پناہ علمی ادبی شخصیت کو ضمنی طور پر صرف ایک فقرے كاستحق كردانا جاتا ہے ، جبكہ اس سے بدرجها كمتر علمي استعداد كے لوگ كئي كئي صفحات پر محیط میں اور اگر تلم واکثر سید عبداللہ جیسی مرنجان مرنج اوب نواز اور علم افروز شخصیت کے ہاتھ میں نہ ہو یا تو شاید اس ایک نقرے کی نوازش بھی نہ ہوتی۔ یہ جراحت خارجی نہیں ' داخلی ہے۔ یہ خنجر جمیں خود ہماری غفلت اور بے حى نے گھونے ہیں۔ (آیات اوب من 4) 日からるいないろいろりくいしょうという

باب اول

سوانحی خاکہ

عيدالعزيز ابو عبدالرحمٰن كنيت ابو حفص احمد بن عابد القرشي والدياجد آبائی وطن افغانستان تبتتى برباران شريف جائے ولاوت ولادت باسعادت ٢٠١١ه بمطابق ١٤٩٢ء خوش فكر: ٢٠١١ه --- شَخْ رَهُمَا: ٢٠١١ه ماده بائ تاريخ ولاوت حضرت حافظ محمر جمال الله ملتاني رحمته الله عليه استاد گرای و څخ طریقت نواب مظفرخان شهيد ملتانی رحمته الله عليه' عهد حکومت راجه رنجيت سنكه مطبوعه تصانيف النبراس وخصال الرضيه ومرام الكلام اليمان كامل و

الناهيه 'السرالماتوم 'کوثر النبی 'مناظرةِ الجلی ' تعم الوجئر ' الصمصام ' زمرد اختر ' عنبر وصال ۱۸۲۷ه برطابق ۱۸۲۷ء مادہ بائے آباریخ وصال آہ مظہر حبیب اللہ: ۱۳۳۹ھ ابدال رضی اللہ عنہ: ۱۳۳۹ھ

مزار پرانوار بستی پرباران شریف (موضع پربار غربی) کوٹ ادد 'ضلع مظفر گڑھ نیش محمد شاہ جمالی رحمتہ اللہ علیہ کے پرداوا مرشد حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری
رحمتہ اللہ علیہ علامہ پرہاروی کے بیر بھائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حضور وعا
ہے کہ وہ علامہ برہاروی پر اپنی کروڑہا رحمتیں' نعتیں' برکتیں اور انوار و تجلیات
مازل فرہائے اور عالم اسلام کو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور ان کو عام
کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارے علاء مشائح کو بھی توفیق وے کہ وہ اس کارخیر میں
صدق ول اور خلوص میت ہے آگے برھیں اور علامہ پرہاروی کی طرح خدمت
دین شین کی ترویج و اشاعت میں ہمہ تن معروف ہو جائیں۔۔۔ ہین!

متين كالشميري

#### کوٹ اوو تاریخ کے آکینے میں

دریائے سندھ کوہ جمالیہ کی جھیل مانسرور سے لے کر بھیرہ عرب تک تقریباً تین ہزار کلومیٹر تک کھیلا ہوا ہے جس کے وسط میں مغربی کنارے پر شمر ڈیرہ غازی خان اور مشرقی کنارے پر کوٹ اوو کا شهر آباد ہے۔ (ہفت روزہ 'نسفینہ خبر'' کوٹ ادو' ۱۹۸۹ء مضمون متین کاشمیری) یمال پر آبادی کا آغاز ۱۵۵۰ء میں ہوا۔ (كوث اوو آؤث لائن ڈويلېمنٹ بلان انگريزي ص ١٠) ابتداء ميں يمال پر جو قبائل آباد ہوئے وہ دریائے سندھ کے کٹاؤ کی وجہ سے مختلف مقامات پر تقل مكانى كرتے رہے۔ سربوس صدى عيسوى ميں ڈريه غازى خان كے ميراني بلوچول میں سے نواب ادو خان اس علاقے کے حاکم ہوئے جنہوں نے سام ۱۶۱ء سے لے کر ١١٨٨ء تك أكتاليس سال اس علاقے ير حكومت كى- (ميراني بلوچوں كى تاريخ ص ۸۰) انہوں نے بیال پر کچی فصیل و قلعہ تغمیر کرائے جو بعد میں دریا برد ہو گئے اور بید شہر اس کی نبیت سے "ادو وا کوٹ" کے نام سے مشہور ہوا۔ (کوٹ ادو آؤٹ لائن ڈویلپینٹ بلان' انگریزی' ص ۳) نواب ادد خان نے اس جگه وفات پائی۔ ان کی جائے مدفن کوٹ اور شہر میں احاطہ اوو خان کے نام سے مشہور ہے جو شرکے قدیم طباخیاں بازار (موجودہ بخاری بازار) کے قریب وارڈ نمبر ۱۲ میں واقع - (افت روزه "سفينه خر" كوث اود ١٦ر جون ١٩٨٩ء مضمون شاخت على زاہر)۔ نواب ادو کے بعد ان کے اہل خاندان اس علاقے کے حاکم رہے۔ ٤ ١٤٢ مين محمود عجر اس علاقي ير قابض جوا اور اس نے كوث ادد كے كچھ فاصلے پر ایک کیا قلعہ تغیر کرایا جس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔ محمود کوٹ قصبہ مجمی اسی نے آباد کیا۔ کچھ عرصہ تک اس کی اولاد بھی اقتدار پر قابض رسی- (مرقع ڈررہ عازی خان مس سے ۱۳۱- ۱۲۱)۔ عداد میں احد شاہ ابدالی نے سندھ کے عالم

غلام شاہ کلهوڑا کے سپرد ڈیرہ جات کا علاقہ کیا اور کچھ عرصہ بعد احمد شاہ ورانی نے نواب مظفر خان شہید ملتانی کو عبدالنبی کلهوڑا کی سرکوبی کا تحکم دیا۔ نواب مظفر خان کی متحدہ جمعیت نے چند دنوں میں محمود کوٹ اود کوٹ کے قلع تسخیر کیے۔ (نواب مظفر ملتانی شہید اور اس کا عمد 'ص ۲۳۲)۔

نواب مظفر خان کے دور میں تبور شاہ درانی نے دائرہ دین پناہ کا علاقہ شاہ محمد خان کے حوالے کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبدالصد خان بادوزئی اس علاقے کا حاکم ہوا' جو نواب مظفر خان کا مخالف تھا۔ اس نے راجہ رنجیت سنگھ سے سازباز کر لی ۔ نواب مظفر خان ۱۸۱۸ء میں راجہ رنجیت سنگھ سے مقابلہ کرتے ہوئے شہیر ہوا۔ (ایشا' ص ۲۳۲)۔

راجہ نے اس علاقے پر دیوان ساون مل کو اپنا صوبیدار مقرر کیا۔ اس کے مرف کے بعد اس کا بیٹا مول راج صوبے دار بنا' جے اگریزوں نے ۱۸۳۹ء میں قید کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ (ضلع مظفر گڑھ' تاریخ نقافت تے ادب سرائیکی' ص ۲۵)۔

انگریزوں کے دور میں اس علاقے کی ترقی و توسیع ' ذرائع آمد و رفت ' تجارت اور پیدادار میں بہت اضافہ ہوا۔ ۱۸۵۹ء میں کوٹ ادو کو ضلع لیہ میں شامل کیا گیا ' جبکہ بیہ ضلع مظفر گڑھ میں شامل تھی۔ (ایشآ ' ص ۵۰)۔

۱۹۱۹ء میں تخصیل سانواں کو ختم کر کے کوٹ اود کو تخصیل بنایا گیا جے ۱۹۷۰ء میں سب ڈویژن کا ورجہ دے ویا گیا۔ (کوٹ اود آؤٹ لائن ڈویلپہنٹ بلان' انگریزی' ص ۲)۔ خواجہ حبیب الرحمٰن قریش نقشبندی واضی سلطان محمود گوراہا چشی وافظ اللی بخش اعوان اولی محمود کوراہا چشی وافظ اللی بخش اعوان اولی و تقشی علام محمد نقشبندی مولوی حریم بخش فاضل اسدی پیرسید گانمن شاہ بخاری چشی مولوی خدا بخش و حدی چشی و سیر استاد میاں چشتی سونی پی علم و پیر استاد میاں چشتی سونی پی علم د بیر استاد میاں چشتی سونی پی علم د بیر استاد میاں جشتی سونی پی علم د معرفت کے در خشندہ ستارے گزرے ہیں۔ (فیضان نور میں ۲۹)

## آباؤ اجداد كاوطن مالونب

افغانستان کی سرزمین بردی مردم خیر ہے۔ یہ وہ مقدس خطہ تھا جو علم و تحکمت شریعت و طریقت وین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور جہاد اسلام کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس مقام سے نامور علماء مشارخ اور سلاطین اسلام دین کی ترویج اور تبلیغ و اشاعت کی خاطر برصغیر پاک و ہند میں وارد ہوتے رہے۔ حضرت علامہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے آباؤ اجداد افغانستان سے ہجرت کرکے متحدہ ہندوستان عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے آباؤ اجداد افغانستان سے ہجرت کرکے متحدہ ہندوستان میں وارد ہوئے اور کی بہتی مظفر گڑھ ' مخصیل کوٹ اور کی بہتی مشاع مظفر گڑھ ' مخصیل کوٹ اور کی بہتی شرست مخطوطات عربی فاری طحد دوئم 'ص ۱۹۸)

# ىستى پرمارال شريف (پرمار غربي)

کوٹ اود شمر کے جنوب مغرب میں تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر بہتی پرہاں شریف ہے جس کا موجودہ نام موضع پرہار غربی ہے۔ کوٹ اود جنرل بس اسٹینڈ سے بخاری روڈ پر اور شخ عمر سدھاری روڈ پر بہتی پرہاراں جانے کے لیے ہر وقت اس شرکی موجودہ آبادی ایک اکھ افراد سے تباوز کر بھی ہے۔ یہاں پر

یونیل کمیٹی قائم ہے 'جس میں سولہ سو ایکڑ سے زائد رقبہ شامل ہے۔ تخصیل

کوٹ ادو کی حدود غازی گھاٹ سے احمان پور تک ادر بیڈ تونسہ بیراج سے چوک

سرور شہیر تک ہے۔ اس شہر کے مغرب میں ڈیرہ غازی خان 'شال میں لیہ '

جنوب مشرق کے اطراف میں تخصیل مظفر گڑھ اور ملتان کے علاقے ہیں۔ اس شہر

کی آبادی ' ترقی و توسیع' تغیرات' صنعت و پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے 'کیونکہ

یماں پر ڈیرہ جات 'جھگ' فیصل آباد' میانوالی' قصور' تونسہ شریف اور صوبہ سرحد

کے لوگ اس کے گرد و نواح میں آباد ہو رہے ہیں۔ (کوٹ ادد آؤٹ لائن 

ڈولیجنٹ بیان' انگریزی' ص ۲)۔

# علم و عرفان کا مرکز

یہ شہر ابتداء ہی ہے علم و عرفان کا مرکز رہا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ علاء مشائخ نے اس ریکتانی علاقے کو دین و ملت سے بے بہرہ لوگوں کی اصلاح و فلاح اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا اور اس کام کا آغاز مساجد وین مدارس کی تعمیر اور خانقا ہوں کے قیام سے کیا۔ ان علاء مشائخ مشائخ مساجد عبد الواحد بغدادی چشتی مید عبد الواب بخاری سروردی دین بناہ سروردی وین بناہ سروردی فلندر سروردی مسلم ساجہ بناری سروردی مناہ بخاری سروردی منافظ بہاء بناری سروردی خشتی سید اللہ بخش کاظمی سروردی چشتی کے الدین گڑدہ میں قابل ذکر ہیں۔ (فیضان نور میں ۲۹)۔ دور آخر کے علماء مشائخ میں اساسے گرامی قابل ذکر ہیں۔ (فیضان نور میں)۔ دور آخر کے علماء مشائخ میں

باب دوم

## ولادت سے قبل معاشرتی حالات

تیراویس صدی جری کا دور آغاز پر فتن اور پر آشوب تفا۔ معاشی و معاشرتی ابتری کا اندازہ ان حالات سے لگایا جا سکتا ہے جو ہندوستان افغانستان پنجاب اور ملان میں بیک وقت رونما ہوتے رہے۔ ہندوستان میں مرکزی حکومت نہ ہونے کی حد تک کمزور پر چکی تھی۔ طوا نف الملوی اپنی انتها کو پہنچ چکی تھی۔ پنجاب میں سکھوں کی ٹولیاں لوٹ مار' وہشت گردی اور معاندانہ سازشوں میں بدنام ہو چکی تھیں۔ ماتان کے نواحی سردار ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر اپنی طافت کو کزور كر رب تھے۔ سازشوں اور ريشہ دوانيوں كا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ قوت جو بيروني حملہ آورول کی مرکونی کے لیے استعال ہونا چاہیے بھی اپنول ای کے خلاف صرف ہونے گئی۔ بعض ناعاقبت اندیش امراء ہوس اقتدار سے مغلوب ہو کر چرے سورج کی بوجا میں کوشال تھے۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں رہے والول كا سكون ختم ہوچكا تھا۔ قتل و غارت اور آتش زنی كے اثرات نظر آنے لگے۔ لوگ متذبذب ہو کر اپنا گھیار چھوڑ کر جرت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی نقافت و معیشت تباه موچکی تقی- اسلامی شعار کو نقصان بهنیج ربا تفاع غرضیک اسلامی ونیا اس خارجی و واخلی انتشار کا شکار ہو کر موت و حیات کی کشکش میں مبتلا تھی۔ يمي وه دور تفاجس بين حاجي الحريين نواب مظفر خان شهيد رحته الله عليه ١٤٧٥ء میں ناظم ملتان کے عمدے پر فائز ہو چکے تھے۔ (ضلع مظفر گڑھ کاریخ شافت تے ادب سرائيكي ص ١٣٠ تاريخ پنجاب م - نواب مظفر خان شهيد ملتاني اور اس كاعبد عس - اے مسرى آف دى سدوزئى افغان ز آف دى ملتان م )

سواری با آسانی مل سکتی ہے۔ یہ وہ بہتی ہے جہاں پر سب سے پہلے قوم پرہار آکر
آباد ہوئی جس کی وجہ سے اس کا نام بہتی پرہاراں پر گیا۔ اس قوم کو رائے کے القب سے یاد کیا جا آ ہے۔ (روزنامہ ''کو بستان'' ملتان' ۲۵ ر سمبر ۱۹۹۵ء' مضمون مولانا عبدالقادر تو نسوی)۔ پرہار راجپوتوں میں جو راجستھان میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن وریائے سندھ کے ملحقہ علاقہ جات میں بھی ان کی خاص آبادی ہے۔ (آباری کی راجپوت ' وادی سندھ ' ص ۱۹۸۳) اس قوم کا پہلا سربراہ بماء الدین مع اپنے مال مویش کے یہاں آکر قیام پذر ہوا جس کی پہلی سکونت پرہار منڈا (چوک سرور موریش کے یہاں آکر قیام پذر ہوا جس کی پہلی سکونت پرہار منڈا (چوک سرور شہید) میں تھی۔ بعد ازاں بوجہ قحط سالی سکونت ترک کر کے بہتی پرہاراں میں شہید) میں تھی۔ بعد ازاں بوجہ قحط سالی سکونت ترک کر کے بہتی پرہارال میں شہید) میں تھی۔ بعد ازاں بوجہ قحط سالی سکونت ترک کر کے بہتی پرہارال میں آباد ہوا۔ (ہفت روزہ ''صفون شناخت' علی

الم ۱۸۷۵ء میں موضع پربار تقتیم ہوا۔ شمری آبادی پربار شرقی اور وریا کے کنارے والی آبادی پربار فرقی کے نام سے موسوم کی گئی۔ (الیشاً)۔ یہ بہتی ملتان سے تقریباً جالیس کلومیٹر شال مغرب کی سمت دریائے سندھ کے شرقی کنارے پر واقع قلعہ کوف اوو کے مضافات میں ہے۔ اس کی ہوا پاک و صاف میشا پانی اور سکون آور ماحول ہے۔ (زمرو اخضر عربی میں ۱۲۱) جو ۱۴ ورجہ طول بلد اور ۳۰ ورجہ عرض بلد میں واقع ہے۔ (الاکسیر قلمی جلد اول میں ۱۱ تفصیلی فرست مرجہ عرض بلد میں واقع ہے۔ (الاکسیر قلمی نبان میں پرباڑ اور عربی میں بربار کو سرائیکی زبان میں پرباڑ اور عربی میں بربار یا فربار کو سرائیکی زبان میں پرباڑ اور عربی میں بربار یا فربار کو سرائیکی زبان میں پرباڑ اور عربی میں بربار یا فربار کاھا، بولا اور پڑھا جاتا ہے)۔

ولارت باسعارت

سال بنتی ہے جو بالکل ورست ہے۔ علاوہ ازیں بعض حضرات نے آپ کی جائے ولادت میں بھی اختلاف کیا ہے۔ حالاتک کثرت رائے یہ ہے کہ آپ کا تولد بستی رِہاراں میں ہوا نہ کہ افغانستان یا بمادلبور میں) بہتی رِہاراں شریف (موضع پرہار غربی) تخصیل کوٹ اوو ضلع مظفر گڑھ میں ہوئی۔ (تذکرہَ علائے پنجاب 'جلد اول' ص ۲۹۷ " تذكرة اكابر ابل سنت " ص ۲۳۰ الناصيد اردو ترجمه " ص ١٧)

> مادہ ہائے تاریخ ولادت خُوشُ فَكر: ٢٠٠١ه ---- شَيْخُ رَهِمَا: ٢٠٠١ه

## حصول علم

دولت دروازه ملتان میں ایک قدیمی درس گاه واقع تھی جمال پر حافظ محر جمال الله ملمانی اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ خدا بخش خیر بوری ورس دیتے تھے۔ علامہ پہاروی اسی مدرسہ کے تعلیم یافتہ تھے۔ (نواب منلفر خان شہید ملتانی اور اس کا عهد 'ص ۲۷۴۴- عمر کمال ایدووکیٹ نے فقها ملتان 'ص ۱۳۳۳ اور پروفیسر سجاد حیدر پرویز نے ضلع مظفر گڑھ ' ص ۱۵۰ میں تحریر کیا کہ علامہ برہاروی نے حضرت خواجہ نور محد مهاروی رحمتہ اللہ سے فیف اکتباب کیا۔ یہ افتباس ورست نہیں ہے كيونك علامه نرباروى ان ك وصال ك تقريباً ايك سال بعد پيدا ہوك)

علامہ برہاروی بچین میں نمایت ہی کند ذہن تھے اور انتمائی کوشش کے باوجود سبق یاد کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ ایک دن انتمائی رنجیدہ ہو کر ایک کونے میں جا بیٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ انفاقا" حضرت حافظ محمد جمال اللہ ماتانی کی نظر ان پر بڑی تو حضرت نے بکمال شفقت و عنایت ان سے دریافت فرمایا کد عبدالعزیز

نبدة الادلياء مرخيل اصفياء عارف بالله المنع علم و حكمت علامت الدبر الم العارفين سلطان الفضلاء مقدام الفقهاء وهيته السلف ججته الحلف قطب الموحدين عين شخ الاسلام و المسلمين أقتاب بدايت المهتاب فكر وفن صاحب علم و عمل عامع المنقول و المعقول ما مر الفروع و الاصول المضر ، مجتمد العصر المحقق ، المحدث مصرت علامه ابو عبد الرحل عبد العزيزين ابو حفص احد بن الغرشي برباروي چشتی نظامی قدس سره السامی کی ولادت باسعادت ۱۲۰۶ه بمطابق ۱۹۲۱م (آیات ادب عن ٢٥ فقهائ بإك و بند علد دوئم عن ١٠٠-) بعض مور خين اور تذكره نویوں نے آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف کیا ہے لیکن ان حوالہ جات کے مطابق یہ تاریخ ولادت متند و معترب کوئکہ علامہ برباردی کے قریبی زمانہ کے مولوی مجس الدین فے مترجم الا کمیر ، جلد سوم ، ص ۲۲ میں آپ کی عمر بتیں سال لکھی۔ مولوی محمد برخوردار ملتانی نے حاشید النبراس و صفحہ ایک میں عمیں بنیس سال اور مولوی عبدالحی لکھنوی نے نزبته الخواطر علد جفتم ص ۲۷۸ میں آپ کی عمر تمیں سال سے اوپر لکھی ہے۔ علاوہ ازیں موجودہ دور میں مولانا محمد موی بفيته الكامل السامي من ٨٨ مولانا محر اشرف سيالوي النبراس صفحه أيك مولانا نور احد فریدی مشائخ چشت من ۲۹۶ میں آپ کی عمر تمیں یا بتیں سال درج کی ہے۔ مولانا محد اسحاق بهن فقهائ بإك و بند علد دوتم عمه مها مولانا اسد نظامي مشائخ نمبرالهام على الله على عمر تينتيس سال تكهي ب جبكه بروفيسر ضمير الحن چشتی نے اپنے تحقیقی مقالہ ' ص ۱۲ میں آپ کی عمر تمیں ' بتیں یا جینتیں سال لکھی ہے۔ ان تمام اقتبارات کو مد نظر رکھتے ہوئے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ س عیسوی کے مطابق آپ کی عمر بنتیں سال اور س جری کے مطابق سینتیس

#### ارادت وخلافت

حضرت حاجی مجم الدین سلیمانی تحریه فرماتے میں:

مولوی عبدالعزیز حفرت حافظ صاحب قبلہ کے با اعتبار مریدوں میں سے سے درمناقب المجوبین اردو ترجمہ مکمل میں ماقد درمناقب المجوبین اردو ترجمہ مکمل میں استاد گرامی حافظ محمہ نویبوں نے تحریر کیا۔ علامہ پرباروی سلسلہ عالیہ چشتیہ میں استاد گرامی حافظ محمہ جمال اللہ ملکائی سے بیعت تھے اور ان کے خلفاء کرام میں شامل تھے۔ (تذکرہ علی اللہ ملکائی سے بیعت تھے اور ان کے خلفاء کرام میں شامل تھے۔ (تذکرہ علی اللہ بیجاب جلد اول میں ۲۹۷ تاریخ مشائخ چشت میں ۱۹۲۳ فقہاء ملکان میں

حضرت سيدنا خضر عليه السلام سے ملاقات (حافظ ابن مجرو سخاوی النظانی و جمهور علاء حضرات صوفيه صافيه بالاتفاق قائل بي كه حضرت خضر عليه السلام اب تك بقيد حيات بيل- شخ علاؤ الدوله سمنانی قدوة ارباب كشف كمالات سے بيل- فرماتے بيل كه جو مخص دجود خضر كا انكار كرے وہ جابل ہے۔ علامه سيوطی نے "مجمع الجمع" ميل حضور صلی الله عليه وسلم سے حضرت خضر عليه السلام كي ملاقات كا ذكر كيا ہے۔۔۔ احوال ابدال "ص اس)۔

انائے تعلیم رات کو مجد کے اندر چراغ کی روشنی میں مطالعہ میں منهک سے کہ باہر سے کسی نے دروازہ کھنگھٹایا۔ وریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت منفر علیہ السلام ہیں اور وہ دروازہ کھولنے کی خواہش اور ملاقات کے متمنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ سیدنا حضرت خضر علیہ السلام ہیں تو آپ کو دروازہ کھلوانے کی کیا ضرورت ہے دربستہ حالت میں اندر آ جائیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اندر آ گئے اور اینے خاص اسرار سے مولوی صاحب کو مطلع فرمایا۔

کیوں رہجیدہ ہو؟ عرض کی کیا حضرت انہائی کوشش کے باوجود سبق یاد نہیں ہو گا۔
حضرت نے فرمایا ' ہمارے پاس آؤ اور ہمارے سامنے سبق پڑھو۔ علامہ پرہاروی
نے حضرت کے سامنے سبق پڑھنا شروع کیا تو حضرت حافظ صاحب کی عنایت سے
ان کی تمام مشکلیں حل ہو گئیں اور پھر یہ عالم ہوگیا کہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھتے
کہمی نہ بھولتے۔ مشکل سے مشکل کتاب پڑھ کر بے اختیار اس کا مطلب و معنی
بیان کرنے لگتے اور آہستہ آہستہ ان کی ذکاوت طبع اور ذہمن رسا کا چرچا دور دور
تک چھیل گیا۔ (گلش ابرار ' اردو ترجمہ ' ص محا ۔ اکا ' ظہور جمال ' ص کس)
اس سلسلے میں علامہ پرہاروی کے اپنے اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔

میں کیا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل خاص ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصاوۃ و السلیم اور میرے بیرو مرشد کا فیض ہے۔ (ایمان کامل' فارسی' ص

یہ نقیرائے فیم و فراست پر فخر نہیں کرنا لیکن اللہ تعالی کی حکمت اور بے مثال فضل پر متعجب ہے کہ اس نے اس عابز کے ذہن پر علوم دقیقہ کی مختلف اقدام بغیر پڑھے منکشف کر دیں جبکہ سے عاجز بجین میں کند ذہن مشہور تھا۔ (مرام الکلام مع مناظرة الجلی فی علوم الجمیع' ص ۹۲)

جب جہیں مشکل ہے مشکل مسکلہ در پیش ہوتا اگو وہ کسی علم کا ہو' ہم آپ کی طرف رجوع کرتے' آپ کی ازروئے تفصیل بوضاحب تمثیل ایسی احسن تشی کہ کند ذہن طالب علم کو و قائع علوم اس طرح سمجھاتے کہ ذکی طالب علم کو آپ کا غیر نہ سمجھا سکتا۔ (الحصال الرضیہ' اردو ترجمہ' ص ک) باب سوئم

## خصائل و فضائل

علامہ عبدالعزر اعلی اغلاق کے مالک تھے۔ بچوں سے نمایت شفقت اور پار ے بیش آتے اپ شاگردوں ہے نمایت زم سلوک کرتے ، بردگوں کا احرام كت عربول سے تعلق قائم كرتے اور امراء سے دور رہنا بند فرماتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں سادگی تھی' جفاکٹی کے عادی تھے' ہر قتم کی تکلیف کو برداشت کیا۔ دین کی تبلیغ و اشاعت میں سخت لگن اور محنت سے کام کرتے تھے۔ (تحقیقی مقاله' علامه عبدالعزیز الفرباروی' ص ۱۲ بحواله تذکره علمائے مظفر گڑھ' غير مطبوعه ص ) ان كا لباس بالكل ساده اور صاف متھرا رہتا تھا۔ غذا میں جمی سادگی بائی جاتی تھی' زیادہ مرغن غذا سے نفرت تھی۔ زہد و تقوی آپ کا شعار تھا۔ جاگتے زیادہ سوتے کم تھے۔ ان کی ذات سند و جست مدا ترسی و تقوی میں كامل أسوه تقى- وه حق كے بارے ميں نهايت سخت اور پراعماد تھے- دين كے معاملے میں وہ برے کھرے اور بے لاگ تھے اس طرح دنیوی کاموں میں مجمی وہ كى قتم كى زى اور كيك ك قائل نه تھے۔ آپ صاحب الرائے پخته كار مزيد حد درجه خدا ترس نهایت پاکباز اور وسیج انعلم تھے۔ (روزنامہ کو ستان' ۲۵ر دسمبر ١٩٦٤ء مضمون مولانا عبدالقادر تونسوي)-

#### قوت حافظه

حضرت مولانا رکن الدین مصرت خواجہ غلام فرید کے ملفوظات شریفہ میں رقم طراز ہیں۔ علامہ پرہاروی کا حافظہ بہت نوی نتمی۔ ایک دفعہ وہ حافظ جو (نبراس ص ا' تذكرهٔ مشاہير تلمي 'ص ١٠' اليواقيت مهريه عربي 'ص ١٥٢' تذكرهٔ مشائخ چشت قلمي 'ص )- استے خوددار سے کہ ساری زندگی فقیرانہ گزار دی لیکن حکومت کی طرف سے کوئی عمدہ قبول نہ کیا اور نہ کسی امیرو اہل ثروت کی تعریف کر کے دولت کمائی۔ (ہفت روزہ "سفینہ خبر" مار جولائی ۱۹۸۹ء مضمون مفتی اعجاز رسول باروی) علماء مشاکح کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

### حق گوئی و بے باک

لوگوں کے ولوں میں علامہ پرہاروی کا بہت مرتبہ و مقام تھا اور آپ کی شہرت تمام علاقہ میں چیل چی تھی۔ آپ حاکم وقت سے بہت ہے باک اور صاف گوئی سے چیش آتے۔ (مقالہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی غیر مطبوعہ مس ا)۔ حافظ محر جمال الله ملتائی آپ کی نسبت کما کرتے تھے کہ بیہ نوجوان کس قدر ذبین ہے اور فصیح الله ملتائی آپ کی نسبت کما کرتے تھے کہ بیہ نوجوان کس قدر ذبین ہے اور فصیح الله الله میں اپنے زمانے میں کسی کو اس کا مثل نہیں پاتا لیکن اس کی جرات اللمان ہے۔ میں اپنے زمانے میں کسی کو اس کا مثل نہیں پاتا لیکن اس کی جرات و بی بیٹون اس کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائیں۔ و بی بیٹون موان موان الحر حسین بدر چشتی )۔

رمضان شریف میں قرآن شریف سناتا تھا بہار ہوگیا اور ماہ رمضان سر پر آگیا۔ علامہ پرہارویؓ نے علم نجوم کے ذریعے رمضان شریف کے دن معلوم کیے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ تئیں دن کا مہینہ ہے وہ روزانہ ایک سیارہ یاد کرتے اور رات کو تراویج میں بالکل صحیح پڑھتے۔ (مقابیں المجالس' اردو ترجمہ' ص ۸۸۸)۔

## زبانت و نکته فنمی

آپ کی نکلنہ رس کا اظہار اس واقعہ سے بھی ہو آ ہے جے آپ "خصال الرضیہ" میں تحریر فرماتے ہیں-

ایک بار میں اور حافظ محد جمال الله ملتائی اسم کشتی میں سفر کر رہے تھے ' ملاح نے گرائی معلوم کرنے کے لیے اپنا لمبا بانس دریا میں ڈالا۔ ملاح کے منہ سے حیرت میں لفظ "الله" لکلا۔ حافظ صاحب نے مجھے دکھے کر فرمایا اس کا مطلب سمجھے؟ میں نے عرض کیا' جی ہاں اللہ تعالیٰ کی گرائی کی پیائش عقل کا کوئی پیانہ ضیں کر سکتا۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ (الخسال الرضیہ اردد ترجمہ' ص

## غيرت ايماني وملي

راجہ رنجیت سکھ کے ملتان پر قابض ہونے کے بعد وبوان ساون مل کو
صوبے دار مقرر کیا گیا اور اس کے ذریعے علامہ پرہاروی کو اس نے اپنے دربار
میں طلب کیا۔ لیکن آپ نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ (ضلع مظفر گڑھ ' آریخ شافت نے اوب سرائیکی ' صے ۱۵) اہل ایمان ہونے کے ناطے آپ کی غیرت ایمانی و ملی نے بیہ گوارا نہ کیا کہ کسی بے دین حکمران کے دربار میں جائیں۔ آپ

# علوم و فنون میں آپ کا تبحر

علامہ پرہاروی نے علوم درسیہ کے علاوہ دد سرے علوم فنون کی مجمی تخصیل فرمائی اور بہت سے ایسے علوم جو کہ مردہ ہو کچکے تھے آپ نے ان کو زندہ فرمایا اور ان کی اصلاح بھی کی اور مزید اضافہ فرمایا۔ کئی علوم و فنون ایسے بیل کہ دور جدید کے برے برے مخفقین اور عالم انہیں جانا تو درکنار شاید ان کے نامول سے بھی آگاہ نہ ہوں گے۔ آپ نے ان میں بے شار کتب تحریر کیس کیونکہ آپ کا علم لدنی تھا' اس لیے دو سرے علاء آپ کے علوم سے عشر عشیر کی نسبت بھی نمیں لدنی تھا' اس لیے دو سرے علاء آپ کے علوم سے عشر عشیر کی نسبت بھی نمیں رکھتے تھے۔ شاید اس دور کے علاء بھی ان علوم کے صرف نامول سے واقف رسان تا ہوں۔ (ہفت روزہ دسفینہ خبر" کوث ادو' ۱ر جولائی ۱۹۸۹ء' مضمون مفتی انجاز رسول باروی)۔

ر مون بردوں ۔۔

آپ فرماتے ہیں کہ ہم عقل و ذکاء پر افخر نمیں کرتے بلکہ اس ذات کی حمد و
شاء کرتے ہیں جس نے ہمیں المام کی اولین و آخرین علوم اور معاصرین ہیں ہے
ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا' جس میں اس قرآن و اصول قرآن' نوے فقہ و
عدیث' ہیں علم و اوب' چالیس تحکمت و طبیعات' تمیں ریاضی' دس المیبات' تمین
حکمت علیت (مناظرۃ الجلی فی علون الجمیع عربی' ص مرام الکلام' عربی ص ۱۹) لیکن
خصیل علم تو کل علم کے دسویں ھے کا بھی نصف ہے بلکہ دسویں ھے کا بھی
دسواں حصہ ہے یا اس ہے بھی کم ہے۔ (ایسنا") میرا نفس تو علم بی سے غنی ہو
جا ہے۔ بال علم کافی تزیید ہے' خوش آمرید کے عقل برا دفید ہے۔ لیکن وہ زیور
ہے اس کا جو اس کے لا کت ہے وہ جس کے لا کت ہے۔ (زمرد اخصر' اردو ترجمہ'

علم ما اشراقی و و بی بود - (ایمان کامل فاری مع حاشیه می ما اشراقی و و بی بود - (ایمان کامل فاری مع حاشیه می اسراف می بود بی علامه کو اکمل ترین عبور حاصل فقاله اسطرنومیا عقائد میراف اقتصاد سیاسیات الیمات تذکیر و تانیف طبقات الارض آفار انسیر میروف میانی تجوید میوف مینی فلفه ریاضی افلاق بیک جدیده افت رستی نفوف میانی تجوید صرف نخو مدل اصول حدیث اعداد تکمیر ارثما طبقی مرف نخو مدل اصول فق انساب اصول حدیث اعداد تکمیر ارثما طبقی مثلث کردی زیجات ریاضیات فلکیات عوض قوانی تاریخ سیر تجییر اساء مثلث کردی زیجات ریاضیات فلکیات عوض قوانی تاریخ سیر تجییر اساء العالم مع الکیان منطق کلام نجوم سین حساب جدل تقیله تسطیع مجلی العالم می اکر بندسه میقات رمل بخر طب زیج اوفاق فرسطون مرایا مناظره قرآن اکم و اکر بندسه میقات رمل جفر قرآن عدیث نقد اصول جماد ادب اصول محکمت احکام و اصول قرآن دموز قرآن عدیث نقد اصول جماد ادب اصول محکمت احکام و فرائش نقه حدیث افوار قرآن وغیره (الناحیه اردو ترجمه ص ۲ مر) -

# يادگار علمي مناظره

تشخ العالم حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاردی بہت بلند پایہ مناظر بھی تھے۔ آپ نے بوے بوے بوے علاء کی زہانیں بند کر دیں۔ (تحقیق مقالہ علامہ عبدالعزیز الفرہاردی من ۲۵ غیر مطبوعہ) آپ کے علم کا شہرہ سن کر علم کی وراشت کے دعوے واروں کے کاخ میں زلزلہ آگیا اور وہلی سے مناظرے کی وعوتیں آنا شروع ہو گئیں۔ گر آپ یہ کمہ کر گریز فرماتے کہ میں بزرگوں سے الجھنا مناسب شروع ہو گئیں۔ گر آپ یہ کمہ کر گریز فرماتے کہ میں بزرگوں سے الجھنا مناسب شیس مجھنا۔ بالا خر علائے وہلی کا ایک وند حضرت علامہ شیخ احمد ڈیروی کے پاس نہیں مجھنا۔ بالا خر علائے وہلی کا ایک وند حضرت علامہ شیخ احمد ڈیروی کے پاس فر سرہ علامتہ الورئ حضرت برہاروی صاحب سے ان کے جوابات طلب کیے جائیں۔

آپ نے کتاب "فیت الطالین" کے بارے بیں بری وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کتاب حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ علامہ پرہاروی سے قبل شخ ابن جر کی نے "فاوئی خدیثیہ" بیں اور شخ عبدالحق محدث وہلوی نے ترجمہ "فیت الطالین" بیں تصریح فرمائی ہے۔ علامہ برہاروی کے بعد بھی مولانا برخوردار ملتانی نے "عاشیہ نہراس" بیں فقیر نور جحد قادری نے "مخزن الاسرار" بین مولانا محمد اعظم نوشانی نے "قسیدہ فوظیہ" بین مولانا محمد اعظم نوشانی نے "قسیدہ فوظیہ" بین مولانا محمد اعظم نوشانی نے "ترجمہ "ملفوظات مربیہ" بین علامہ "شمنشاہ بغداد" بین علامہ فیش احمد چشتی نے ترجمہ "ملفوظات مربیہ" بین علامہ مربیہ اس معدی نے "توشیح البیان" بین علامہ برہاروی کے حوالے سے اس غلام رسول سعیدی نے "توشیح البیان" بین علامہ برہاروی کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا ہے۔

## محيرا لعقول ايجاد

کما جاتا ہے کہ آپ نے روش سطح والا کاغذ ایجاد کیا جس کی تحریر رات کو پڑھی جاتی تھی۔ (ہسٹری آف انڈی جینیس ان دی پنجاب' پارٹ ون انگریزی' ص ۱۵۵)

# فن كتابت مين ميمارت

علامہ پرہاردی تحریر فرماتے ہیں کہ حافظ محمد جمال اللہ ملتانی کے خطوط میں لکھا کر یا تھا۔ خط پیچیدہ اور شکتہ تھا۔ حافظ صاحب صاف اور واضح لکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کاتب کو صرف میں گناہ ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے کہ پڑھنے والا اس کے مشکل کمتوب کو پڑھنے کی دروناک تکلیف سے دو جیار

ساٹھ علاء کے مرتب کردہ سوال نامے کو لے کر علاء کا وفد بھی پرہار آپ کے پاس بہنیا۔ آپ تدریس میں مشغول تھے۔ بردی بردی عمر کے باریش طافدہ سامنے بیٹھے تھے، آپ کے چرے پر ابھی داڑھی شریف کی آلد آلد تھی۔ غرض علاء نے سوالنامہ چیش کیا تو آیک نظر دیکھنے کے بعد فرمایا کہ آپ حضرات بزرگ ہیں پہلے سوالات میں فلال فلال فامی کو دور کر لیس، پھر جواب عرض کروں گا۔ علاء نے جب اپنے سوال نامے پر غور کیا تو جمال انہیں بردی کی سے دوجار ہوتا بڑا وہاں جب اپ کی علمی برتری کو بھی شلیم کرنا پڑا اور یہ کہ کر محذرت جائی کہ جو پچھ ہم آپ کی طرح مقدم نے سوچا تھا آپ اس کے برعکس میں اور علمی میدان میں آپ ہر طرح مقدم بیں اور علمی میدان میں آپ ہر طرح مقدم بیں ہوری معذرت کو قبول کریں۔ (خصال الرضیہ اردو سرائیکی ترجمہ میں اا۔

#### شحقيق وتنقيد

علامہ برہاروی کے قلم میں فقہاء کی می شدت اور محققین کی جبتی تقی- ذہن مجتدانہ اور سوچ مفکرانہ تقی- (خصال الرضیہ اردو سمائیکی ترجمہ' مس ۱۲) انہوں نے اپنی تصافیف میں بوعلی سینا کی کتاب "القانون" پر زبردست تنقید کی اور ان کے بعض نظریات کو غلط ثابت کیا۔ (ٹاریخ ملتان ذیثان' مس ۵۱۵)

آپ نے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد اور والدین کر مین نوائی۔ کر مین رضوان اللہ علیم اجمعین کے اہل ایمان ہونے پر بری عمدہ مختیق فرمائی۔ (مرام الكلام عربی من ه) جے مولانا سيد قلندر علی سروردی نے "سياح لامكال" ميں علامہ سيد عبدالفقار حقی منگلوری نے "بلايته الضبي الى اسلام آباء النبی" ميں خوب سراہا ہے۔

جانا ہو تا ہے۔ کیونکہ معدے کے افعال کا انظام اور بد نظی انسان کے اپنے افتیار میں ہے جبکہ انسان اشرف المخاوقات ہونے کی حیثیت ہے اس پر واجب ہے کہ معدے کی عمداشت میں تبایل نہ کرے اور ایس حرکات ہے گریز کرے ہو معدے کے ہضم کو خراب اور اس کے فعل کو بدشتظم کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے انسان اپنے ہاتھوں ہے اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہضم کا خیال رکھے اور ان اشیاء ہے پر بیز کرے ، جو معدے کے فعل کو خراب یا بدشظم کرتی ہیں۔ مطابق بھی گرم اور معاف پانی پینے کی عادت بنائیں۔ آج کے رسم و رواج کے مطابق بھی گرم اور بھی شھنڈی چیزوں کا متوائز استعال مثلاً پہلے ٹھنڈا پانی اور پی مطابق بھی گرم اور بھی شھنڈ کی چیزوں کا متوائز استعال مثلاً پہلے ٹھنڈا پانی اور پی مطابق بھی گرم اور بھی شھنڈی چیزوں کا متوائز استعال مثلاً پہلے ٹھنڈا پانی اور پی مطابق بیدا کرے معدے کو خراب کرنے کا سب

- (1) نشر اور حیث پی غذاؤل کا کرت سے استعال۔
- (۲) بری اور فاسد غذائم مثلاً چائ ، جو که اکثر خراب پھلوں اور سزیوں سے بنائی جاتی ہے کا استعمال۔
- (٣) ایسے اثرات کا اپنے دماغ پر مسلط کرنا جن میں غم و غضه ' فکر ' سوج و بچار ہو۔
  - (٣) كھانا كھانے كے فورا بعد جنسى مقاربت
    - (۵) کھانے کے بعد شدید شقت۔
    - (١) كھائے كے بعد بجر مزيد كھالينا۔
  - (4) ایخ آپ کوش خوری اور خوش خوری کے حوالے کر ویا۔
    - (A) اعتدال سے زیادہ سوتا اور جاگنا
    - (٩) اعتدال سے زیادہ دماغی کام کرنا' آرام کرنا

بو- (فصال الرضيه 'اردو ترجمه ' ص ٢٦)

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابتدا میں خط شکت میں لکھا کرتے تھے۔ بعد میں آپ نے فن کتابت میں مکمل ممارت حاصل کرلی اور خوش نویس ہوگئے۔ آپ سرایع القام تھے اور دو سرے ہاتھ سے بھی لکھا کرتے تھے۔ آپ کے بہتار قلمی مخطوطات سے آپ کی خوش خطمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن مجید بھی آپ کے مزار الدس پر موجود ہے۔

## علم طب مين كمالات

علامہ پرہاروی تخریر فراتے ہیں کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے جی توفیق دی کہ علوم نقلیہ کی مخصیل اور رسوم عقلیہ کی شخیل کے بعد میری طبیعت میں اس فن شریف (طب) کی مخصیل کا اشتیاق پیدا ہوا میں اس کی بنیاوی کتابوں سے آغاذ کر کے انتہائی کتابوں تک پہنچا۔ (زمرہ اخطر اردہ ترجمہ 'ص ۲۸) آپ نے علم طب پر اپنی تصانیف میں سیرحاصل شعرہ فرمایا۔ آپ تجربہ کار طبیب شے اور نواب منظفر فان شمید ملتانی کے طبیب فاص تھے۔ (آیات ادب 'ص ۲۲) علامہ پرہاردی کے فان شمید ملتانی کے طبیب فاص تھے۔ (آیات ادب 'ص ۲۲) علامہ پرہاردی کے کارتامے بے شار ہیں۔ آپ آیک زبردست طبیب شے۔ آگر اس زمانے میں ان کو دروزنامہ دوگا۔ (روزنامہ دوگان) سان کی مضمون تھیم انوار محمد خان)

مولانا نے سب سے زیادہ انسان کی صحت کے بارے میں جو مفید خیالات کا اظہار فرمایا ہے، وہ طبی اصول کی ٹھوس بنیاد ہیں۔ سب سے مقدم انسان کے لیے اصول حفظان صحت اور پر ہیز انسان فطری طور پر حادث کے علاوہ اپنے ہاتھ سے غلطی کا مرتکب ہو کر بھار ہو تا ہے جس میں سب سے پہلے انسان کے افعال کا مجر فلطی کا مرتکب ہو کر بھار ہو تا ہے جس میں سب سے پہلے انسان کے افعال کا مجر

40

بیت اطهار اور جمله صحابه کرام پر بیشه سلام ہوں۔

فارى

ایں نراہب سمنتم اے اہل تمیز بشنو آکنوں نہب عبدالعزیز دب اہل ہیت و اسحاب بی بی عین ایمان است بشنو اے افی نہب سی کتاب و سنت است جائے سی کتاب و سنت است جائے سی درمیان جنت است من کیم ایداد فضل ایزد است بعد ازاں فیض نبی و مرشد است بعد ازاں فیض نبی و مرشد است

ترجمہ: اے اہل خرد یہ نداہب میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اب عبدالعزیز ے اس کا ندہب سن۔ اے میرالعزیز اہل میت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت عین ایمان ہے۔ سن کا ندہب کتاب اللہ جل شانہ اور سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا قیام جنت میں ہوگا۔ میں کیا ہوں؟ (بمرحال جو پچھ بھی ہوں) یہ اللہ تعالیٰ کی ایداد اور فضل خاص ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مرشد کریم کا فیض ہے۔

مشرب ومسلك

حضرت علامہ پرہاروی حنی المذہب چشتی المشرب تھے۔ (النبراس علی) م ص)- آپ صوفیہ کے نظریہ وحدۃ الوجود کے موید تھے۔ تصوف کی بلند پارے کتب (۱۰) اور مرغن غذاؤل كالمسلسل استعال كرنا- (تحقیق مقاله علامه عبدالعزیز الفرباردی مس سم)-

## شعرو سخن

قدرت کالمہ نے آپ کو شاعری کا ملکہ بھی عطا کیا۔ آپ ایک باکمال شاعر تھے۔ آپ کا کلام جر' نعت' مناقب' مناجات' عقاید' اصلاح اور دین اسلام کے سرمدی نغمات کا مرقع ہے' جے دینی ورس گاہوں میں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ عربی فاری کی بے شار نظمیں آپ کی تصانیف میں موجود ہیں' جنہیں یکجا کر کے مجموعے کی صورت میں شائع کرنا ایک الگ کام ہے۔ آپ کے کلام کا عربی' فاری نمونہ جس سے آپ کے عقیدے اور تعلیمات کی وضاحت ہوتی ہے' ورج ذیل نمونہ جس سے آپ کے عقیدے اور تعلیمات کی وضاحت ہوتی ہے' ورج ذیل

30

حمد الک اللهم حملا سودلا"
و علی محمد ک السلام موبدا"
و علی صحابت الکوام جمیهم
والعترة الاطهار دام معخلدا"
(نزبت الخواطرعربی طد بشم ص ۲۷۷)
ترجمه: تعریف تیری ب اے میرے
شدا بیشہ تعریف اور محمد صلی اللہ علیہ
و سلم پر سدا سلام ہیں اور ان کی اہل

لازم ہے۔ یہ عین فابتہ اللہ تعالی کی علمی صورت ہے اور اس کا عین ہے۔ اے صاحب اور اس کا عین ہے۔ اے صاحب اوراک اللہ تعالی کا علم قدیم ہے کیونکہ عین اور جو کیکھ ہے اس کو لازم ہے۔ اے حق پرست وہ اللہ تعالی کے بال مجول نہیں۔

"وصدة الوجود" كے بارے میں محن ملت حضرت كيم محد موى امر ترى چشى نظاى مد ظله "مذكره حضرت شاہ كندار كيتھى" كے ديباچه ميں بحواله مقدم "ديوان فريد" مرقومه علامه طالوت مل 22 مطبوعه عزيز المطابع بماولپور تخرير فرمات فريات بين كه اعلى حضرت نے اشحاد كے قائلين كى شخير فرمائى ہے اور آج كل كے ترقی پيند اديب جس وحدة الوجود كا پرچار كر رہے ہيں وہ يقينا اشخاد ہے۔ اكابر صوفياء كا كلام ان غلط انديشوں كا ہرگر مؤيد نهيں اس سلط ميں اس صدى كے سوفياء كا كلام ان غلط انديشوں كا ہرگر مؤيد نهيں اس سلط ميں اس صدى ك سب سے برے عالم دين مولانا شاہ احمد رضا خان بريلوى قدس سرہ كے نزديك بحى "وحدة الوجود" حق ہے۔ فرمايا "توجيد" مدار ايمان ہے اور اس ميں شك كفر ہے اور وحدة الوجود حق ہے۔ قرآن كريم و احاديث و ارشادات اكابرين دين سے طابت ہے اور اس كے قائلوں كو كافر كمنا شنيع كلمہ كفر ہے۔ دہا اتحاد ہے شك دہ خابت ہے اور اس كے قائلوں كو كافر كمنا شنيع كلمہ كفر ہے۔ دہا اتحاد ہے شك دہ خاب ہو الحاد ہے اور اس كا قائل ضرور كافر ہے اشحاد ہے كہ ہيہ بھى خدا اور وہ بھى

مر حفظ مراتب نه کنی زندیقی

آپ کے مطالعہ میں تھیں' جن کا ذکر آپ نے اپی تصانف میں جابجا کیا اور صوفیاء کرام کا ذکر خیر نمایت عقیدت و احرام سے کرتے ہیں۔ آپ وحدة الوجود ہے متعلق "ایمان کال" میں وضاحت فرماتے ہیں۔

مسلک ثالث عجب بالذات است مسلک صوفی و الل حکمت است مجت این قول را گر بگری پس به بین شرح فصوص از قیمری میرود بر بر کے از نیک و بد آنچ استعداد عین او بود عین ثابت نیست مجمول خدا مین شابت نیست مجمول خدا مهنی بر وصف لازم مراو را صورت علمید حق و است و عین علم حق آلد قدیم ای ایل زین علم حق آلد قدیم ای ایل زین زانک عین و آنچ او را لازم است نیست مجمول خدا زانک عین و آنچ او را لازم است نیست مجمول خدای حق پست

#### ترجمه مقهوما"

تیرا ملک اپنی ذات میں عجیب ہے اور یہ ملک صوفی اور اہل حکمت کا ہے اگر تم اس قول کی ولیل جاہتے ہو تو علامہ داؤد قیصری کی شرح نصوص الحکم کو دیکھو۔ ہر کسی سے جو نیک و بر صادر ہو آ ہے وہ اس کے عین ثابتہ کی استعداد ہے عین ثابت اللہ تعالیٰ کے ہاں مجمول نہیں۔ اس طرح اس کے لیے صفت

باب ينجم

#### كتب خانه

آپ كا بهت براكت خاند تها جس كا ذكر حضرت علامه اقبال رحمته الله عليه نے بھی اپنے متوب میں کیا۔ وہ آپ کے وصال کے بعد محفوظ نہ رہ سکا۔ اکثرو بیشتردیک کی نظر ہوگیا' کچھ بے علم ور ثاء نے ضائع کر دیا۔ جو کتابیں نے گئیں وہ اہل علم کے پاس موجود ہیں۔ (راقم کے نانا جان حضرت مولوی خدا بخش و طدی اور ماموں جان مولوی محمد حسین کے ذاتی کتب خانوں میں کئی مخطوطات مجمی تھے لیکن ان کے وصال کے بعد تمام ذخیرہ علمی بے حسی اور نامساعد حالات کی ندر

آپ کی تصانف کا اکثر حصہ قلمی صورت میں مولوی مٹس الدین بماولپوری ك كتب خاند مين موجود فقاء بيركت خانه بعد مين ان كر بوت يا پربوت نے نواب بمادلپور کے پاس فروخت کر دیا۔ یہ کتب خانہ صادق گڑھ پیلس ڈیرہ نواب صاحب میں مقفل بڑا ہے ور ہے کہ یہ علمی فرانہ کمیں دیمک نہ کھا جائے۔ (تذكرة مشامير قلمي م ٥٩ عاشيه محمد حسن ميراني)- بعض كتب خانول اور لا ترريول كے بارے ميں معلوم ہوا ہے كہ يمال ير علامہ پرباروى كے مخطوطات

موجود بيل-

كيم فدا حين قريش جثتي مل مك اندرون باك كيث مانان تحتب خانه ماِن محبوب احد گورمانی مشخصه گورمانی صلع مظفر گژه كتب خانه تحکیم مولوی کلیم الله البتی سدهاری کوث ادو ڪٽپ خاند پیر آف جهندُا شریف ٔ حیدر آباد ٔ سنده کتب خانه

كتب خانه مردار يور جينڌر عملي مولانا عبدالرشيد طالوت ' دُمرِه عَازي خان كتب خانه وربار عاليه محمدُ شريف وضلع الك کتب خانہ منتى عبدالرحمٰن ملتانى' ببهليك ردوُ' ملتان . كتب خانه مولوی خدا بخش عد، کوف ارو كتب خانه

#### تصنيف وتاليف

حفرت علامہ پرہاروی نے تھنیف و تالیف کا سلسلہ جاری کیا تو آپ کے شب و روز کتب تولی میں صرف ہوئے آپ نے ونیا کے مخلف علوم و فنون پر بے شار کت تحریر کیں۔ ان میں اکثر و بیشتر کتب زبور طبع سے آرات نہ ہو سکیں۔ آج کی علمی دنیا آپ کی تخریر اور تبحر علمی پر انگشت بدنداں ہے کہ آپ نے یہ علوم و فنون کیے حاصل کر لیے۔ آج بھی بعض علی طلول میں آپ کا نام بدی قدر و منزلت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آپ کی تصانف سند کا ورجہ رکھتی ہیں۔ آپ نے بے شار علمی یادگاریں چھوڑی ہیں جن کا تعین کرنا ناممکن ہے۔ (منت روزه الهام" عرستمر ۱۹۸۴ء مضمون: اسد نظامی) منتی عبدالرحمن مانانی نے آپ کی تصانیف کی تعداد تین صد اورخ ملتان دیشان من ۵۱۵) عمر کمال خان ایدودکیت نے دو صد (نواب مظفر خان شهید ملتانی اور اس کا عد "ص ۱۵۳) اور مولانا محد اعظم سعدى نے ايك صد تين (الحمال الرضيه اردو ترجمه على ١١١) مولوی خدا بخش عشہ کوٹ اوو کی تحریر شدہ فہرست میں یک صد ہشت کتابوں کے نام درج ہیں۔ آپ کی تصانف کے کوا نف مندرجہ ذیل ہیں۔

٢- الصمصام في اصول تفسير القرآن (عربي)

رد آدیل اصول تغیراور اس کے متعلقات کے بارے میں ہے۔ تعم الو بھز کے حاشیہ پر طبع ہوا۔ نا شرکو اس کا ناقص نسخہ ہاتھ آیا جس کے درمیان کے چند صفحات غائب تھے اس طرح چھاپ دیا گیا۔ محمد عبدالواسع نے مکتبہ سلفیہ ، قدیم آباد المثان سے شائع کیا۔

## ٣- السلسبيل في تفيرالتنزيل (عربي)

یے نامور تغییر جلالین کی طرز پر تکھی گئی۔ اہام اہل سنت سیدنا احمد سعید کاظمی فرمایا کرتے کہ آگر مدارس عربیہ میں شائل ہو جائے تو خوب رہے گا۔ اس کا قطمی نسخہ کتب خانہ سلیمانی ونسہ شریف میں موجود ہے۔ (بقول مفتی محمد اشد نظامی کمان)

# ٣- رساله اثبات رفع السبابه في التشد (عربي)

عربی نظم میں مخضر رسالہ ہے جس میں از روئے حدیث تشمد میں انگشت شہادت اٹھانے کا ثبوت ملا ہے۔

## ۵- ايمان کامل (فارى)

علم الكلام اور عقائد سے متعلق ہے۔ مثنوی شریف کی طرز اور اسلوب و

ا- الخصال الرضيه (عربي) (انسائيكوپيريا اسلامک طله ۱۹ ص ۱۹۸۹ م مقاله پروفيسر محد اقبال مجددی)

علامہ پرہاروی نے اس رسالہ کا کوئی نام نہیں رکھا بلکہ ان الفاظ سے آغاز کیا ب: " فحذا الحصال الرضيه و الشمال السنيه مولانا و مرشدنا و ها دينا قدس الله تعالى سره العزيز" ("ذكره على ينجاب علد اول على ٢٩٩) ليكن بد رساله جماليه انوار جاليه امرار جماليه گلزار جماليه اور فضائل رضيه کے مخلف نامول سے مقبول ہوا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے دو علیحدہ ملیحدہ رسائل کا ذکر کیا۔ علامہ برباردی نے حضرت حافظ محمد جمال الله ما تی عالات و واقعات المفوظات و مناقب بر صرف يمي ايك رساله تحرير فرمايا جو ان كي وفات كے تيسرے ون بعد كلھا كيا۔ بير رساله حظرت حافظ صاحب کی حیات مبارکه بر متند و معتر ہے۔ اس کا ایک نسخه ابوالعلائی بیس آگرہ سے ۱۳۲۵ھ میں معفقائی بیس جور سے ۱۳۳۳ھ میں شائع ہوا۔ اس کا فارسی ترجمہ حضرت مولانا عبدالرحمٰن ملتانی نے فرمایا اور آخر میں تمتہ كا بهى اضاف كيا- (آجدار مان من ٢) جس ميس حضرت عافظ جمال الله ماني الله ماني حضرت خواجہ فدا بخش خیربوری اور خواجہ عبیداللہ ماکائی کے حالات تحریر کیے۔ اس کا اردو ترجمہ بح حاشہ مولانا محد برخوردار ملکانی نے گزار جالیہ کے نام سے كيا عص اسد نظامى فى مكتب جمال جمانيان خانيوال سے شائع كيا۔ اس كا ايك اور اردو ترجمہ عبدالعزیز اکیڈی کوٹ ادو کی طرف سے ۱۳۹۷ھ میں شاکع ہوا۔ علاوہ ازیں اس کا اردو سرائیکی ترجمہ بھی مولانا محمد اعظم سعیدی نے کیا اور وہ سرائیکی اردد رائٹرز گلڈ کراچی سے ۱۹۸۳ء میں شائع ہوا۔

( تفصیلی فهرست مخطوطات عربیه 'ص ۲۳۷- ۲۲۴)

## ٧- زمرد اخضريا قوت احمر (عربي)

طب سے متعلق ہے۔ ۱۲۲۸ھ ماہ شوال و ذی قعدہ میں تایف ہوئی۔ اس کی تایف نواز خان شمید کے ایما پر ہوئی۔ اس کا خطی نسخہ مکتوبہ تیرہویں صدی ہجری پنجاب پلک لا برری میں محفوظ ہے جس کی تفصیل مندرجہ زیل ہے:

جم : ۲۸۲ صفحات ' تقلیح ۲ × ۱۹۳ سطور: ۱۱۲ نط: نستیلق ' کشاده روال ' مکتوب الله دین ولد میال احمد بخش ' تاریخ: ۱۹۲۱ ب ' ۱۱ ماه چیت ( تفصیلی فرست مخطوطات عربیه ' ص ۲۲۳) ۔ اس کا ایک خوبصورت مخطوطه مولوی فدا بخش محله کے پاس موجود ہے ۔ یہ کتاب "الاکبیر" جلد سوئم کا غلاصہ ہے ۔ اس کا فارس ترجمہ تحکیم مظفرالدین نے کیا۔ اس کے دو اورد ترجمے بھی شائع ہو تی ہیں۔ ایک اورد ترجمہ تحکیم علامہ ظمیر احمد سموانی اور دو سرا اس کی شرح کے ساتھ "مجرب الامراض" کے نام سے تحکیم منور علی خان نے کیا۔ (مقاله علامه عبدالعزیز برباروی ' ص ) اس کے عربی متن کو فاروقی کتب خانہ ملتان نے عبدالعزیز برباروی ' ص ) اس کے عربی متن کو فاروقی کتب خانہ ملتان نے عبدالعزیز برباروی ' ص ) اس کے عربی متن کو فاروقی کتب خانہ ملتان نے عبدالعزیز برباروی ' ص ) اس کے عربی متن کو فاروقی کتب خانہ ملتان نے عبدالعزیز برباروی ' ص ) اس کے عربی متن کو فاروقی کتب خانہ ملتان نے

۱۸۲۸ء میں طبع کیا اور شخ اللی بخش جلال دین تاجران کتب تشمیری بازار لاہور نے شائع کیا۔ اس کتاب کا جدید ترجمہ سکیم محد شریف جگرانوی کر رہے ہیں۔

# ۸- مشک عبر(عربی)

علامہ پرہاروی تحریر فرماتے ہیں کہ بیر کتاب اسرار الاطباء کا ظامہ ہے۔

وزن پر کما گیا ہے۔ آیک سو دس اشعار کا بیہ رسالہ ایک تمائی دور میں کمل ہوا'
جے ۱۰ساھ میں جنبائی پرلیں لاہور نے شائع کیا اور ۱۳۳۰ھ میں اسلامیہ منبیم
پرلیں لاہور سے طبع ہوا۔ اس کے علاوہ فاروتی کتب خانہ ملکان نے اسے مرام
الکلام کے ساتھ شائع کیا۔ حال ہی میں اسے کاظمی کتب خانہ ملکان نے حواثی
سیت شائع کیا۔ اس کا خطی نسخہ کتاب خانہ احمدیہ سعیدیہ' مویٰ زئی شریف' ڈیرہ
اساجیل خان میں موجود ہے۔ کاتب کا نام عبدالجار ہے۔ (فرست نسخہ ہائے خطی'
کتاب خانہ ہائے پاکستان' جلد اول' می ۱۸۳)

## ٧- الاكبير (عربي) سه جلد

طب کے موضوع پر ضخیم و جیم کتاب ہے 'جو ۱۲۳۰ء میں تالیف ہوئی۔ جلد طاب کے موضوع پر ضخیم و جیم کتاب ہے 'جو ۱۲۳۰ء میں تالیف ہوئی۔ جلد طاب کا اردو ترجمہ مولوی شمس الدین بماولبوری نے ''مخزن سلمانی'' کے نام سے ۱۲۹۵ میں کمیل کیا 'جے ۸۰ ساتھ میں نو کشور گھنڈ سے شائع کیا گیا۔ اس کا خطی نسخہ میاں مسعود احمد جھنڈ پر ' میلی کی لا تبریری میں موجود ہے۔ ایک نسخہ پنجاب نسخہ میاں مسعود احمد جھنڈ پر ' میلی کی لا تبریری میں موجود ہے۔ ایک نسخہ پنجاب یو نیورشی لا تبریری میں بھی موجود ہے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

یدوں مارین مولانا نور نمین مولانا نور است نمین مولانا نور امرین مولانا نور امرین مولانا نور امرین مولانا نور امرین مولانا نور احرین اریخ: ۱۱۳۰ هو: الریخ است آف عربیک مینو سکر پس ان وی بنجاب اگریزی معروف محقق محیم محمد موئی امر تسری به ظلا کا بیان ہے که دالا کیستان کے معروف محقق محیم محمد موئی امر تسری به ظلا کا بیان ہے که دالا کیسی مینوں مطبوعہ جلدیں کسی آجر کتب نادرہ کے بال دیکھی تھیں۔ محیم محمد حسین بدر کے کتب خانہ میں قلمی نسخہ موجود ہے، جس کا انہوں نے اردو میں ، محمد شرجہ بھی کیا جو طبع نہ ہوسکا۔ ایک خطی نسخہ بنجاب بیلک لا تبریری میں ہے۔ مجم مرجم سے ملد اوراق تعظیق شکتہ روشن۔

# ٩- كوثر النبي في اصول صديث (عربي) دو جلد

اصطلاحات حدیث کے موضوع پر ہے۔ ابتدائی حصد مکتبہ قاسمیہ چوک فوارہ ملتان سے ۱۳۸۳ھ میں شائع ہوا۔ اس کا قلمی نیخہ مکتبہ قاسمیہ خانقاہ مراجیہ کتاب خانہ سعیدیہ کندیاں میں موجود ہے۔ (کتاب خانہ ہائے پاکتان علم اول من اال) اس کتاب کی تلخیص دو نتی کو ٹر النی " کے نام ہے محمہ بی نائی ایک عالم نے کی جس کا ایک نسخہ بیغاب یو نیورٹی لا بحریری میں موجود ہے۔ نمبرہ ایک عالم نے کی جس کا ایک نسخہ بیغاب یو نیورٹی لا بحریری میں موجود ہے۔ نمبرہ ملا ایک اوران: ۲۷ سطورہ ۲۲ کتاب تقطیح: ۲۷ × ۱۵ سم خطرہ شکت آمیز کا تب عالم می الدین " تاریخ کتابت: ۱۵ میم الدین " تاریخ کتابت: ماہم میں موجود ہے۔ کا تب غلام می الدین " تاریخ کتابت: ۱۵ میم الدین کتاب اور قلمی نسخہ جامعہ رشیدیہ "شاہدرہ کی لا بحریری میں موجود ہے۔ کا تب فلامہ عبدالعزیز الفراروی میں ۱۹) اس کی جلد دو تم کا قلمی نسخہ مولانا عبرالکریم جامیوری مدرس انوارالعلوم ملتان کے کتب خانے میں موجود ہے۔ علامہ عبدالعریز الفراروی میں اور کتاب خانے میں موجود ہے۔ علامہ عبدالعرم ماں کا کیا حشر ہوا۔

# ۱۰- النبراس شرح لشرح عقائد (عربي)

علامہ ابو حفص نجم الدین عمر بن محمد معروف بہ تجم النسفیٰ کے ۵۳۵ نے عقائد اہل سنت پر ایک مختر رسالہ لکھا جس کی کثرت سے شرحیں لکھی گئیں' جن ٹی علامہ سعد الدین تفتازانی (م ۹۲۷ نے) کی شرح متداول ہے جس پر علامہ برباروی علامہ سعد الدین تفتازانی (م ۹۲۷ نے) کی شرح متداول ہے جس پر علامہ برباروی نے دوروں سے الدین شرح لکھی جو ''النبراس'' کے نام سے ہے۔ (تذکرہ علائے بناب' جلد اول' ص ۲۹۷) جو سب سے پہلے مصر سے شائع ہوئی۔ (ہفت روزہ بناب' جلد اول' ص ۲۹۷) جو سب سے پہلے مصر سے شائع ہوئی۔ (ہفت روزہ

(مشک عبر عبی، ص ۱۱ عبد اول) ہے رسالہ مختلف ناموں سے مشہور ہوا۔ الاعبر، مشک عبر عبی، ص ۱۱ عبد افل ہے۔

مشک عبر عبر الاشعب مشک اذفر۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کتابت ۱۳۳۲ ہے۔
الہمدانی کوف مراد خان قصور میں موجود ہے جس کی تاریخ کتابت ۱۳۳۲ ہے۔
(کتاب خانہ اے پاکستان جلد اول ص ۱۰۰) اس کا ایک اور قلمی نسخہ دیال شکھ رئیسٹ لائبریری لاہور میں موجود ہے۔ مخطوطہ نمبرز ۵۷۱ تقطیع: ۲۰ اسم من اوراق: ۱۱ خط: نستعیق کتب: فقیر امام الدین ساکن نما معروف کند کیے۔
اوراق: ۱۲ خط: نستعیق کتب: فقیر امام الدین ساکن نما معروف کند کیے۔
(فہرست مخطوطات جلد سوئم علی ۱۳۸)۔ زمرد افضر اور مشک عبر دونوں کو کیجا کر افہرست مخطوطات جلد سوئم علی اور ترجہ حکیم مجمد منیراختر نے کیا جو اوارہ طبیب کے حاجی چراغ دین سراج دین تاجران کتب کے دو عدد قلمی نسخ حضرت حادق شاہ دولہ روڈ مجرات سے شائع ہوا۔ ان کتب کے دو عدد قلمی نسخ حضرت حادق شاہ دولہ روڈ مجرات سے شائع ہوا۔ ان کتب کے دو عدد قلمی نسخ حضرت حکیم مجمد مولی امر تسری مد مخلف فرمانے کیا موسری کا مختصر تعارف ہے ہے:

# ۱- رساله زمرد اخضریا قوت احمر (قلمی) کتابت ۱۲۱۲ه

کاتب: نظام الدین ' تاریخ تمابت: ۱۹ پیاگن ' دسمبر ۱۹۱۹ طور: ۱۵ فی صفی ' متن: کالی روشنائی سے سرخیاں شنگرفی ' ہر صفحہ با جدول ' ادرات: ۲۵ ' تفصیل: خصوصیات مشک عنبر' زمرد یا قوت وغیرہ ' سائر: ۱۵×۲۳ م ۱۵۳۲ ۸۲ سم ۱۸۳۲ میر ۱۵۹ میر ۱۸۹ میرو

## ٢- العنبريالمسك

عربی خط: شخ ۱۸ سطر فی صفیه متن: کالی روشنائی سے کاتب: نور احمد بن میاں روڈا کاریخ کتابت: دسمبر ۱۹۲۷ء کا ۱۸۲اء کتداد ادران: ۱۲ سائز: ۲۵.۵ الله میاں روڈا کا ماریخ کتابت دسمبر ۱۹۲۹۔ کیسم محمد موئ امرتسری مدظلہ میں ۲۵–۵۵) اا- صراط متنقيم

دینیات اور عقائد سے متعلق ہے۔ اکثر حصہ اس کتاب کا خود مصنف کا مکتوبہ ہے ' کچھ حصد کسی شاگر و کا لکھا ہوا ہے۔ یہ مخطوطہ نواب بمادلپور کے کتب خانے میں موجود ہے۔ (تذکرۂ مشاہیر ٔ قلمی ص)

١٢- العثيق (عربي)

١١٠- كليد متجاب

١١٠ سدرة المسحى (فارى)

۱۵ - كلام الامام (فرست مطبوعه وغير مطبوعه قلمي تصانيف علامه پهاروي)

"بینتالیس عربی فارسی نعتول کا مجموعه" مصطفائی برلیس لاجورے طبع جوا۔

١٦- مناظرة الجلى في علوم الجميع (عربي)

یہ مناظرہ کوٹر النبی حصہ اول کے ساتھ ملتان سے شائع ہوا۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا منظور احمد سعیدی' استاذ جامعہ راشدیہ پیر جو گوٹھ شریف سندھ فے کیا۔ خدا کرے جلد منظرعام پر آ جائے۔

١١- مرام الكلام في عقائد الاسلام (عربي)

یا کتاب عقائد اہلسنت کے متعلق ہے۔ فاروقی کتب خانہ ملتان سے شاک ہوئی۔ اس کا تلمی لسخہ دیال سنگھ لا مبریری میں موجود ہے ، جس کی تفصیل مندوج ذیل ہے: مخطوط نمبر ۲۹۹، تقطیع: ۲۰ ساسم ، اوراق: ۱۳۱۱ خط: شنخ و نستعلیق۔ (فہرست مخطوطات عربی ، فارسی ، جلد دوئم ، ص ۱۰۵) وسفینہ خر" ار جولائی ۱۹۸۹ء) ۱۳۱۸ھ میں جاتی دین محمد اینڈ سنز نے لاہوں ہے طبع
کیا، جس میں مولانا محمد برخوردار بلتانی کا جاشیہ موجود ہے، جو انہوں نے ۱۳۱۱ھ میں
تحریر فربایا۔ مولانا اسد نظامی کا بیان ہے کہ انہوں نے بعض مقابات پر اپنی طرف
سے رائے قائم کی ہے۔ اسے مکتبہ قادریہ لاہور نے شائع کیا اور یہ شاہ عبدالحق
محدث وبلوی آکیڈی، بندیال شریف، سرگودھا سے ۱۹۸۸ء میں شائع کی گئی۔ اسے
مکتبہ ایدادیہ، وارالعلوم مظہریہ، ملتان نے اس کا معود کتنہ الارا جاشیہ حذف کر کے
متائع کیا۔ یہ کتاب بدارس عربیہ میں بطور نصاب پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے
مظی نتی بخترت مل جاتے ہیں۔ اس کا ایک قامی نسخہ مولوی فیض محمد قادری مرشد
آباد ضلع میانوال کے پاس موجود ہے۔ (نمائش نوادرات و مخطوطات، جشن ملتان،
آباد ضلع میانوال کے پاس موجود ہے۔ (نمائش نوادرات و مخطوطات، جشن ملتان،
موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ناکمل قامی نسخہ پروفیسر جعفر بلوچ کے پاس موجود
موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ناکمل قامی نسخہ پروفیسر جعفر بلوچ کے پاس موجود
ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

کاتب: گل محر' س کتابت: ۱۳۰۰ه خط: نستعلق ٔ روشنائی: سیاه ٔ هاشید: سرخ روشنائی ٔ سطور فی صفحه: ۱۷ سائز: ۳۰ × ۳۰ سم-

94

جامپوری نے ملکان سے شائع کیا۔

٢٢- البحرالمحيط (عربي) موضوع: تفيرو متعلقات

٢٣- وحي مقدس موضوع: تفير

نواب بهادلپور کے کتب خاند میں موجود ہے۔ (تذکرہ مشاہیر، قلمی ص)

١٢٧- لغم الوجرز (عربي)

علم بیان و بدلیج سے عبارت ہے۔ یہ رسالہ کار رئیج الاول ۱۳۳۱ھ کو کمل ہوا۔ اس کا قلمی نسخہ کتب خانہ سعیدیہ 'خانقاہ سراجیہ کندیاں میں موجود ہے 'جو فاری رسم الخط میں ہے اور ۱۹۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا حوالہ نمبر۱۳۰۹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے وو نسخ مکتبہ مولانا غلام محمہ چیچہ وطنی ساہیوال کے پاس محفوظ ہے۔ ایک نسخ کے کاتب مشاق ہیں۔ ۳۹ صفحات پر مشتمل خط شکت میں کھا گیا ہے۔ وو سرے نسخ کے کاتب مولانا غلام محمہ ہیں۔ یہ نسخہ ساا صفحات پر مشتمل خط شکت میں مشتمل خط شکت ہوا کھا گیا ہے۔ وو سرے نسخ کے کاتب مولانا غلام محمہ ہیں۔ یہ نسخہ ساا صفحات پر مشتمل خط نستعلیق میں ہے۔ نسم الو جن کمتنہ سلفیہ قدیر آباد ملتان سے شائع ہوا مشا

#### ٢٥- الرالمكتوم ما اخفاه المتقدمون (عربي)

علم اوفاق عبدالكريم جاميورى نے مختل ہے ، جے بررسہ انوار العلوم ملتان كے استاد مولانا عبدالكريم جاميورى نے مختفر حالات كے ساتھ نوبمار الكيثرك بريس ملتان سے شائع كرايا اور بعد بيس ١٩٥١ه بيس عبدالعزيز اكبيرى كوث اووكى جانب سے شائع كيا گيا۔ تلمى صورت بيس كتب خانہ سيد عباس حسين شاہ گرديزى في س س اليس ديائرة ملتان كے ياس موجود ہے۔ (نمائش نواورات و مخطوطات ، جش ملتان م

۱۸- عاشیه عزیزیه

منطق کے مشہور رسالے ''ابیاغوجی" پر حاشیہ لکھا گیا ہے۔ اس کا قلمی نسخہ مولانا اسد نظامی کے پاس موجود ہے۔

١١- الناميد

حضرت سيدنا امير معاويه رضى الله عنه اور صحابه كرام رضوان الله عليهم ا جمعین کے فضائل مناقب پر ایک محققانہ کتاب ہے ' جو سار رمضان ۱۲۳۲اھ میں كمل موئى عصر اواره "الصديق" ملتان في شائع كيا- اس مطبوعه ننخ كو مكتبه ا یشین ترکی انتفبول نے ۱۹۸۳ء میں چھایا۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے ۱۲۰۰۰ھ میں مکمل کیا ، جے عبدالعزیز اکیڈی کوٹ ادد نے مع عربی متن کے شائع کیا۔ یمی ترجمہ کتب خانہ اسلامیہ ماتان سے ۱۳۵۲ھ میں شائع ہوا۔ اسے معادیہ پیلی کیٹنز ' مدرسہ معمورہ ' بخاری اکیڈی ' مریان کالونی نے بھی شائع کیا۔ اس کا ایک اور ارود ترجمہ مولانا فیفن احمد اولی بماولیور نے بھی کیا علاوہ ازیں اردو ترجمہ کر کے مولانا محمد اعظم سعیدی نے مدسہ وعوت القرآن کراچی ے ۱۹۸۴ء میں شائع کیا۔ اس کتاب کا اصل قلمی نسخہ دارالعلوم محمورہ محمودیہ اؤنسہ شریف میں موجود ہے ،جس پر علامہ رہاروی کے دستخط موجود ہیں۔ صدر المشائخ حضرت خواجه غلام نظام الدين تونسوي في فرركثير صرف كرك وقف كتب

۲۰ الالواح (عربی) موضوع عملیات تعویذات (السرالمکتوم عربی م ۵۲)
 ۲۰ رساله الاوفاق (عربی)

یہ الالواح کا خلاصہ ہے، جے الر المكتوم كے ساتھ مولوى عبدالكريم

معانی کیمیا کیمیا بیت طبیعات وغیرہ اس کا ایک قلمی کسو الوال مسلم معانی کیمیا کی سور الوال مسلم معانی معام محمد موجود ہے۔ ایک اور نسخد محکیم محمد صدیق سهیل کے کتب خانہ میں معام معمد (نمائش نوادرات و مخطوطات مجشن ملتان مس)

٥٠١- الرالماء (عربي)

بیت اور زائیجہ سے متعلق ہے۔ اس کا قلمی نسخہ مولانا احد اللای ہے۔ اس ہے۔ ایک اور مخطوطہ کتب خانہ سعیدیہ 'خانقاہ سراجیہ کندیاں میں ۱۹۱۶ ہے ' س کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

اوران: ۲۲۲ تقطیع: ۲۰ × ۲۰۰ سم سطور: ۱۳ خط تعلیق (است. نسخه بائے خطی کتاب خاند بائے پاکستان من ۱۲۵)

[ ٢٠١٦ - صلوة المسافر موضوع: نماز تعر

٢٧٥ يا قوت التاويل في اصول تفيير (عربي)

٣٨- منحيل العرفان

١٣٩ سرالعاد موضوع: وين معالمات اور مماكل ير بحث

٣٠ - المستجاب موضوع: عمليات

ام- اللوح المحفوظ في التفسير (عربي) ووجلد

قرآن مجید کی تغییر دو جلدول میں ہے ، جس میں دینی معاملات پر بحث کی گئی ہے۔ قامی نیخہ مولانا اسد نظامی کے پاس موجود ہے۔

٣٢ - فربنگ مصطلحات طبيد (فارس) موضوع: علم طب

سهم - الياقوت (عربي) سه جلد (فرست مطبوعه و قلمي تصانيف علاسه

٢١- شرح حص حقين

اوراد و وظائف سے متعلق ہے۔ مولوی جلال الدین کھکہ چاہ کھے والا مضافات محمود کوٹ ضلع مظفر گڑھ کے پاس موجود ہے۔ اس کا ایک بوسیدہ نسخہ مولانا اسد نظامی کے پاس بھی موجود ہے۔ (آیات ادب مس)

٢٧- كليد مستجاب (فرست مطبوعه و تلمي تصانف علامه برباروي ص)

۲۸- میزناب

٢٩ - المرفوعات

٠١٠- معجون الجواجر موضوع: مخلف علوم ربحث

اس جامع العلوم الناموسيه والعقليه

٢٣- كنز العلوم

اقسام علوم کی تعریف پر منی ہے۔ ابوالعلائی پرلیں آگرہ سے ۱۳۳۸ھ میں شائع ہوئی۔ (الحسال الرضیہ اردو ترجمہ صسال)

۳۳- ديوان عزيزي (فارى)

مولانا اسد نظامی کے پاس اس کے چند قلمی صفحات موجود ہیں۔ انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیہ سے منسوب "انیس الارواح" کے اردو ترجمہ میں علاوہ پرہاروی کا خواجہ غریب نواز کے حضور تذرانہ عقیدت شامل کیا ہے۔ (انیس الارواح" اردو ترجمہ میں ۱۰۰۳)

١٣٠٠ - البنظاسياني علوم المختلف (عربي)

البيات كے مؤضوع پر ہے اور مختلف علوم پر بحث كى ممئى ہے۔ مثلًا فلف

۵۴ - حاشیه شرح جامی قلمی نسخه اسد نظای کے پاس ہے۔ ۵۳ - جواہر العلوم ( مفیته الکائل السامی عربی م ۸۸ ) ۵۳ - مخزن العوارف موضوع: تصوف

۵۵- الاوقيانوس

۵۷ منتنی الکمال

علم جفر' تكسير' عمليات سے متعلق نهايت جامع كتاب ہے۔ اس كا قلى نسخه مولانا اسد نظامی كے پاس ہے۔

۵۷- حاشيه مسلم الثبوت

اصول فقد کی معتبر کتاب ہے ، جس میں علامہ پرہاروی کا معرک آرا عاشیہ ہے۔ اس کا خطی نسخہ مولانا اسد نظامی کے پاس موجود ہے۔

٥٨ - مخمين التقويم موضوع: افراج تاريخ

٥٩ - الثيرين موضوع: علم بيئت

۲۰ انموزج

الا- شرح التجريد

١٢- عقائد الرام

١٣٠ - مخزن الا سرار مطوط مليت اسد نظاي

١١٧ - كبريت احمر موضوع: علوم رياضي

کے ۱۵۔ تشہیل السعود موضوع: ونیا کے طول و عرض پر بحث ( فہرست مطبوعہ و فلی تصانیت علامہ بریاروی غیر مطبوعہ ا يرباردي غير مطبوعه ص

علوم قدیمہ و جدیدہ کا جامع تعارف ہے۔ اس کی ایک جلد تلمی صورت میں سردار محد افضل ڈیروی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

١٣٧٧ - الترياق (عربي) ووجلد

طب کے موضوع پر ہے۔ تلمی نسخہ تونسہ شریف کی لا برری میں موجود ہے۔ رکتاب خانہ ہائے پاکستان طبد اول مص ۱۹۵)

راقم الحروف نے یہ دونوں جلدیں عبدالتواب اکیڈی بوہر گیٹ ملتان میں رکھی ، تقیلی ہے۔ جلد اول ، اوراق: ۱۱۱ ، خط: شخ ، تقطیع ، ۲۷ × ۱۵ سم ، سطور ، ۲۵ - اس کے ساتھ دو سری جلد کا بھی حصہ شامل ہے۔ جلد دو تم اوراق: ۲۵۳ ، خط: شکت ، تقطیع ، فل اسکیپ ، آریخ کتابت ، ذی قعد دو تم اوراق ، ۲۵۳ ، خط: شکت ، تقطیع ، فل اسکیپ ، آریخ کتابت ، ذی قعد سے ساتھ ، والی قرالدین بن مولانا عبدالخالق نقشبندی جامپوری۔

Et 154 - 10

٢٨- نفايت الاعمال

٢٧- الدر المكنون

٣٨- رساله في الجفر الجامع

وس الالهاميه (عربي)

طبیعات میں جاند گرئن اور سورج گرئن سے متعلق ہے۔

٥٠ - التمير في تنقيح فلقد موضوع: رو فلفد يونان

را۵- اليواقيت في علم المواقيت موضوع: علم اوقات ( أمرست مطبوعه و على نصائيف على مرياروى غرمطبوعه )

(٨٠ معدن الخزائن ۸۱ - اختصار تذكرهٔ طوى ٨٢ - قرين في علم الكسوف والحسوف ٨٠٠ - ابوائ رسول صلى الله عليه وآله وسلم ٨٢٠ - حيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ۸۵ - تخفه عبیرب ٨٧- حكايات اولياء ٨٧- رساله نبض ۸۸ - رمالہ قصد ۸۹ - تفسير تبارك الذي بيده الملك 9- حقيقته الوحي ۹۱ - مخزن احمدي منتوبات عزيري (فهرست مطبوعه و تلمي تصانيف علامه برباروي غير ٩٣- تعليقات رساله تمذيب الكلام (عربي)

قلمی صورت میں مولوی خدا بخش عشہ اور مولانا اسد نظامی کے پاس موجود مه - مخص الانقان في علوم القرآن

[ ٢٧- الاوسط (عربي) موضوع: علم نحو ٧٤ - كتاب الامثال (عربي) صبيب فائق ملتاني ك پاس مخطوط موجود ١٨- تسميل السيارات (عربي) موضوع: فلكيات و تنخيرسيارگان ٧٩ - فضائل الل بيت قلمي نسخه، مملوكه اسد نظاي ( ١٥- عما كد الاسلام في عدة الرام (عربي) موضوع: علم الكلام (فرست مطبوعه وغير مطبوعه و قلمي تصانف علامه برباردي ص ا٤- كتاب الطب (عربي) دو جلد ٢٧ - شموس الانوار موضوع: عمليات ٣٧ - المفروات (عربي) اللمی نسخد مولوی خدا بخش عشہ کے پاس موجود ہے۔ بیر طب سے متعلق منتهی الکمال کا خلاصہ ہے۔ ٣٧ - الرا كمكنون 20 - بياض الطب (مقاله علامد عبدالعزيز برباروي غير مطبوعه ص) ر ۲۷- شرح قانونچه 22- تفير عزيزى ۷۷- ياش عزيزى 29- عاشد مدارک

ص ۱۳)

١٠٥- علم اسطرنوميا كبير

۱۱- علم اسطرنومیا صغیر

۱۱۱ - علم اسطرنومیا متوسط (فرست مطبوعه و تلمی تصانیف علامه پهاردی فر غیر مطبوعه ص)

# علامه پرہاروی کا اپنی تصانیف پر ذاتی تبصرہ

علامہ پرہاروی نے اپنی کتب کے بارے میں جو خصوصیات بیان قرمائی ہیں و درج ذیل ہیں:

انگریزوں کو علم اسطرنومیا سیکھنے کا بہت اشتیاق تھا لیکن تلاش بہیار کے باوجود انہیں ہے علم پڑھانے والا کوئی نہ مل سکا' جبکہ اس فقیر نے اس علم بیں جلیل القدر کتاب تصنیف کی۔ ابرخوس (یہ حضرت عیمی علیہ السلام سے ایک سو چالیس برس قبل گزرا ہے۔ علم ہیئت کا ماہر تھا۔ اس فن بیں بہت اضافہ کیا۔ اس کی تصانیف یونائی سے عربی بیس ترجمہ کی گئیں) بھی کتاب کو دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جاتا اور بطلموس (یہ پہلا شخص ہے جس نے اصطراب (آلات نجوم) بدنداں رہ جاتا اور بطلموس (یہ پہلا شخص ہے جس نے اصطراب (آلات نجوم) بدنیا۔ اس کے زمانہ بیل بہت برے سامان سے رصد خانہ بنا اور اجرام فلکی کے بدندان تحقیق کیے گئے۔ اس کا نظام تمام یورپ بیس مرتوں لیمن کوپر نیکس کے ذمانہ تک متراول رہا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کی کتاب جملی ذمانہ تک متراول رہا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کی کتاب جملی ورت بھی مریاضی پر ہے' عرب بی کی بدولت یورپ بیٹی۔ عربی سے لاطین اور بھر جو علم ریاضی پر ہے' عرب بی کی بدولت یورپ بیٹی۔ عربی سے لاطین اور بھر فرانسیسی میں ترجمہ کیا گیا' جو بیرس میں عاماء میں شائع ہوا) اس کے دلا کل کے فرانسیسی میں ترجمہ کیا گیا' جو بیرس میں عاماء میں شائع ہوا) اس کے دلا کل کے فرانسیسی میں ترجمہ کیا گیا' جو بیرس میں عاماء میں شائع ہوا) اس کے دلا کل کے فرانسیسی میں ترجمہ کیا گیا' جو بیرس میں عاماء میں شائع ہوا) اس کے دلا کل کے

90 - اعجاز التنزيل في البلاخت

٩٢ - ماغاسط في الحكمته الرياضيه وعلم الرصد

ے و کتاب الس (فاری)

طب کے موضوع پر ہے۔ اس کا کوئی مستقل نام نہیں۔ کتاب السل لغیر الحقیقی کے الفاظ سے آغاز کیا گیا ہے۔ مولوی خدا بخش عشہ کوٹ ادو کے پاس موجود ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولوی حسن بخش فارسی ماسٹر کوٹ ادو نے کیا۔

۹۸- تسخيراكبر

99- اليت العمور

••ا- البيت المحفوظ

ا۱۰ مرف عزیزی

۱۰۲- نحوعزیزی

اس کا ایک بوسیدہ قلمی نسخہ مولوی خدا بخش عد کے پاس موجود ہے۔

۱۰۱۰ تقییر سورة الکوش ( نیرست مطبوعه و تعلی تعاییت علاسه پر تاروی فیر

سم ١٠ حب الاصحاب موضوع: فضائل صحاب

۱۰۵- رساله فی رد الروافض خطی نسخه مملوکه اسد نظای

١٠١- ماء بما المبيض (عربي) موضوع: فلفد شريعه (تذكرة مشامير اللمي ص)

١٠٤- نمائخ مجربه كبير موضوع: طب وعمليات

١٠٨- نسائخ مجربه صغير موضوع: طبي نسخ (الحسال الرضيه اردو ترجمه

# آپ کی تصانیف پر مشاہیر کی آراء

منشى شير محمه تادر ملتاني

علامہ پرہاروی تحریر کرنے کا نمایت اعلیٰ درج کا زوق رکھتے تھے اور بہت ی قلمی کتب جمع کر رکھی تھیں اور انہول نے ہر فن کی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ (نبدۃ الاخبار' فاری' ۸۵)

مولوى مش الدين بماوليوري

علامہ پرہاردی نے اپنی کتاب الا کسیریں ایٹا غریب طریقہ محوظ فرمایا ہے جو کسی کو میسر نہیں یعنی ہرائیک کو علم میں لحاظ مساکل شرعیہ اس حد تک طوظ رکھا کہ یہ مسللہ خالف اور یہ موافق اور یہ سکوت عنہ شرع کا۔ (الا کسیر اردو ترجمہ اللہ سوئم کس ۲۳۳)

مفكر اسلام 'شاعر مشرق ' تحكيم الامت ' علامه البال الني اليك مكتوب مين تحرير فرمات بين:

مخدومي جناب مير صاحب

السلام علیم! ایک بزرگ علامہ عبدالعزیز بلماروی ہے 'جن کا انقال ۱۳۱۰ھ میں ہوا۔ انہوں نے ایک رسالہ "مر السماء" کے نام سے لکھا' جس کی خلاش جھے ایک مدت سے ہے۔ شخیق سے معلوم ہوا ہے کہ علامہ موصوف کا کتب خانہ ایک مدت سے ہے۔ شخیق سے معلوم ہوا ہے کہ علامہ موسوف کا کتب خانہ ایک بزرگ مولوی میس الدین بماولیوری کے قبضہ میں چلا گیا تھا' شاید مولوی میس الدین ان کے کوئی عزیز شخے یا کیا؟ بمرطال اس عربینے کا مقصود ہے کہ ازراہ عنایت آپ فدکورہ بالا رسالے کی خلاش میں مجھے مدد دیں۔ تابل وریافت امریہ ہے کہ کیا علامہ عبدالعزیز مرحوم کا کتب خانہ بماولیور میں محفوظ ہے؟

سائے سر تنکیم فم کر لیتا۔ (کوٹر النبی طد اول مع مناظرۃ الجلی فی علوم الممیع ،

س داما)

عمد آدم ہے لے کر آج تک کسی شخص نے علم ریاضی پر اس جیسی جامع
عمد آدم ہے لے کر آج تک کسی شخص نے علم ریاضی پر اس جیسی جامع
کتاب نہیں لکھی' جو جی نے کبریت احمر لکھی ہے۔ (الیفا' ص ۱۰۲) موجودہ دور
کی کتب پر اس کتاب (الاکسیر) کو بہت می باتوں میں فضیات حاصل ہے اور بہت
کی کتب پر اس کتاب (الاکسیر) کو بہت می باتوں میں فضیات حاصل ہے اور بہت
ہے فضائل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کتاب اکثر دیگر کتابوں پر حادی ہے۔

(الاكبير علد سوم اردو ترجمه على ٢) یہ کتاب فزائن ریانیہ کی اسمبرے اور فضل خداوندی کا ایبا عظیم الثان خزانہ ہے کہ بقراط (حضرت عیلی علیہ السلام ے پانچ سوسال تعبل اس نے فن طب کو مرتب کیا اور کتابیں تکھیں۔ اس کی کتابوں کے عربی میں تراجم کیے گئے۔ ان مين فصول شفاء الامراض قابل ذكرين) اور جالينوس (٥٩ء مين پيرا بوا-ہندسہ حساب پر مصنے کے بعد سترہ برس کی عمر میں طب کی تحصیل شروع کی اور اس كى يحيل كے ليے البيفنز سائرى اللي اسكندريہ كا سفر كيا۔ اس نے فن طب كے متعلق بہت سے نے مسائل وریافت کیے اور کتابیں تکھیں 'جو قدیم زمانہ میں اسلامی درس گاہوں کے نصاب تعلیم میں شامل تھیں' ان میں ابرہان' الطبیب بت مقبول بین) حرت زده بین اور ار کاغامیس (پیه مجمی مشهور ایونانی مکیم اور فلفی تفا) اور براقلموس (۱۲۴مء میں پیرا جوا۔ فلفد اور ریاضی میں استاد وقت تھا۔ بیہ نرب عیدوی کا سخت خالف تھا۔ اس کی تصانف بھی عربی میں ترجمہ کی سمنی) حران بي- (تفعيلي فرست مخطوطات عربيه عن ٢٣٨)

مخدوی الحاج کیم محد موئ امرتسری مد ظله بیان فرائے بیں علامہ پہاروی کی تصانیف کا جو اعلیٰ معیار ہے' اس سے کبی خابت ہو تا ہے کہ آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور شاہ عبدالعزیر محدث وہلوی جیسے بلند پایہ بزرگ تھے۔ پروفیسر ضمیر الحس چشتی' مور نمنت کالج کوٹ اور

کوٹر النبی جیسی بلند پایہ تالیف کا موضوع علم اصول عدیث ہے۔ اس عظیم تالیف کے باعث مصدف علام کا شعار ان علائے حدیث میں کیا جا سکتا ہے جنہیں اس بات کا احساس تھا کہ برصغیریاک دہند میں علوم حدیث کی طرف کماحقہ توجہ نہیں دی گئی۔ (تحقیقی مقالہ علامہ عبدالعزیز الفرہاردی نیر مطبوعہ میں ۸۵)

مولانا عبدالقاور آزاد فطيب شاي مجد

علامہ عیدالعزیز کی بعض کتب یورپ میں بھی پائی گئی ہیں ، خاص طور پر آپ
کی فلکیات کی کتاب سے اگریزوں نے کافی فاکدہ حاصل کیا اور چاند کی معلومات
کے بارے میں اگریزوں کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ اگریزوں نے ایک کمیٹی بنائی
ہے جس پر انہوں نے لاکھوں روپ خرج کیے ہیں۔ یہ کمیٹی آب اور آپ کی
کتابوں کے بارے میں شخیق کر رہی ہے۔ (ایشاً مس ۲۳)

واكثر يروفيسر خيرات محد ابن رسا عابق وائس جانسر بنجاب يونور على الهور

علامہ پرہاردی کا منظوم عربی رسالہ ''جا معتہ الازہر'' قاہرہ' مصریس پڑھایا جا رہا ہے۔ (صلع مظفر گڑھ' تاریخ نقافت تے ادب سرائیکی' ص ۱۵۳) سید مناظر احسن گیلائی

جب شرح عقائد شروع ہوئی تو میرے ایک پنجابی استاد مولانا محمد اشرف

مکن ہے مولوی میں الدین کے خاندان میں وہ کتب محفوظ ہوں۔ اگر مولوی میں الدین کے خاندان میں وہ کتب محفوظ ہوں۔ اگر مولوی میں الدین کے خاندان میں وہ کتب محفوظ ہیں تو رسالہ بالا ممکن ہے ان کتب میں مل جائے۔ آپ مرمانی کر کے اپنے اثر و رسوخ کو اس مقصد کے لیے کام میں لائیں 'جس کے لیے میں آپ کا نہایت ممتون ہوں گا۔ اس کے علاوہ جو مقصد میرے ڈیر نظر ہے وہ قومی ہے ' انفراوی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کا مزاج مقصد میرے ڈیر نظر ہے وہ قومی ہے ' انفراوی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کا مزاج مخیر ہوگا۔ اس شط کے جواب کا انتظار رہے گا۔

کلص مجر اقبال بیرسٹر۔ لاہور
(ماہنامہ "المعارف" لاہور و ممبر ۱۹۸۳ء)
مورخ لاہور میاں مجہ دین کلیم نے علامہ اقبال کی
انتواجگان چشت سے عقیدت" پر آیک مقالہ تحریر فرمایا ؟ جو ماہنامہ "عرفات" لاہور
بیس جون ۱۹۸۱ء بیس شائع ہوا جس کا نخہ راقم کو موصول ہوا " تو میاں
صاحب کو کھا کہ آپ نے علامہ پرہاروی کا ذکر اس مقالے میں کیوں نہیں شامل
کیا۔ انہوں نے معذرت کر لی تو راقم نے میاں صاحب کو ای خط کی فوٹو کالی ارسال کر دی۔ افسوس کہ ان کی عمر نے وفا نہ کی اور علامہ کا ذکر اس میں شامل
نہ ہوسکا البتہ انہوں نے علامہ پرہاروی کا تذکرہ اپنی آخری تصنیف "تذکرہ مشاکح شت بیس مرور کیا۔ وہ مسودہ حضرت تکیم مجہ موئی امر تسری کے کتب خانہ بیس موجود ہے اور طباعت کے انتظار میں پڑا ہے۔ اس کا ایک حصہ ختب بشدہ سے موجود ہے اور طباعت کے انتظار میں پڑا ہے۔ اس کا ایک حصہ ختب بشدہ دیچشتی خانتا ہیں اور مربراہان برصغیر" مکتبہ نبویہ "منج بخش روڈ لاہور سے شائع ہوا
دیشتی خانتا ہیں اور مربراہان برصغیر" مکتبہ نبویہ "منج بخش روڈ لاہور سے شائع ہوا

مولانا غلام مرعلی گولژدی

علامہ پرہاروی نے الی کتابیں لکھیں کہ متقدمین اور متاثرین سے بھی سبقت کے گئے۔ (الیواتیت مریہ عربی مل)

مولانا مشاق احمه چشتی

کتاب النبراس أیک لافانی قدیل کی حیثیت رکھتی ہے' اس طرح مرام الکاام فی عقائد الاسلام بھی آپ کی مایہ ناز کتاب ہے فاری۔ میں آپ کا منظوم کلام "ایمان کامل" کے نام سے موسوم ہے۔ اس منظوم کتاب میں انتمائی جامعیت کے ساتھ دریا کو کوزے میں سمو دیا گیا ہے۔ (ایمان کامل' فارس مع حاشیہ' ص ۲)

سيثه عبيدالرحمٰن بمادليوري عليك

مولانا عبدالکلام آزاد نے بھی حفرت کی کتب کے مطالعہ کی خواہش طاہر کی تھی' غالباً آپ کی کوئی عربی فارس کتب مطبوعہ یا مخطوطہ ان کی نظرے گزری ہوں گی اور آزاد صاحب آپ کی جملہ تصانیف دیکھنے کے آرزومند ہوئے ہوں۔ (الناھیہ' اردو ترجمہ' ص ۱۰)

جى وُبليو لا تشرب سابق برنيل اور قيل كالج البرغوار كور نمنك كالح الله و جيف الركاد المركاد

ادویات پر ان کی کتابیں وسیع شرت رکھتی ہیں اور برعظیم میں سند مجھی جاتی ہیں۔ ان میں نمایاں ترین "اکسیر اعظم"۔ "زمرد افتفر" ہیں 'جو مماراج رئیت عظم کے دور میں طبع ہو کمی۔ (ہسٹری آف انڈی جینیس ایجو کیش ان دی پنجاب 'پارٹ دن' ص ۱۵۵'

مرحوم نے شرح عقائد کی ایک گمنام شرح کا بند ویا' اس کا نام النبراس ہے اور اب بھی اس سے لوگ ناؤاتف ہیں۔ یہ ملتان ہی کے ایک غیر معروف بزرگ مولانا عبدالعزیز کی تصنیف ہے اور ملتان ہی سے شائع ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کتاب منگوائی۔ واقعہ یہ تھا کہ اس کتاب میں عام درس نداق سے زیادہ مفید چزیں ملنے لگیں اور اس کے مطالعہ میں زیادہ لذت ملنے لگی۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ علم کلام کا تصوف کے نظری حصہ سے جو تعلق ہے سب سے پہلے اس کا سراغ جھے النبراس ہی کے چراغ کی روشنی میں ملا۔ اس میں کتابی انجھنوں اس کا سراغ جھے النبراس ہی کے چراغ کی روشنی میں ملا۔ اس میں کتابی انجھنوں سے زیادہ واقعات سے دماغوں کو قریب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ (مشاہیر علم کی محن کتابیں' می ۵۰)

منثى عبدالرحمٰن ملئاني

علم نجوم اور فلکیات کے متعلق علامہ برہاروی کا ایک رسالہ کیمبرج یونیورش کے نصاب میں شامل ہے اور یونیورش کی طرف سے تین رکنی سیٹی آج سے تقریباً جھیس سال قبل علامہ کے مزید حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے ملتان آئی تھی۔ (آریخ ملتان ویشان می ۵۲۵)

عمر كمال خان ايدودكيث

علامه برباروی کو اپنی کتاب البراس بر فخر حاصل تھا۔ (فقهاء ملتان من سوس

علامه محمر اعظم سعيدي

آپ کے علمی تفوق اور ادلہ قاہرہ کے شہ پارے ہمیں آپ کی تصنیف النبراس میں جابجا نظر آتے ہیں۔ (الحفال الرضیہ' اردو سرائیکی ترجمہ' ص ۱۲) علامہ پرہاردی کے وصال کے بارے میں تین من گھڑت اور بے بنیاد بیان چند تذکرہ نویسوں نے لکھے ہیں۔

نشی عبد الرحمٰن ماتانی کلھتے ہیں کہ آپ نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خود کشی کی (معاد اللہ) ( مَاریخ ماتان ویشان میں ۵۲۱)

مولانا محمد موسی مولانا غلام رسول کے حوالے سے مرقوم ہیں کہ مولانا شخ احمد ڈیروی ؓ نے حسد کی بناء پر آپ پر جادو کر دیا' جس سے آپ کی وفات ہوئی۔ ( ہفیتہ الکامل السامی' عربی' ص ۸۸)

مولانا اسد نظامی کا بیان ہے کہ آپ کی وفات زہر دینے سے ہوئی۔ (ہفت روزہ الحام 'مشاکع نمبر'۲۱ فردری ۱۹۷۵ ص ۳۰)

مندرجہ بالا تینوں بیانات نا قابل قبول ہیں جو علامہ پرہاروی کے خلاف ایک سازش معلوم ہوتے ہیں۔ علامہ پرہاروی صوفی یا صفا عارف باللہ تجربہ کار طبیب اور عامل کامل تھے' ان حضرات کے علاوہ کسی اور نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا۔

چول نديد ند حقيقت ره افسانه ز دند

مولانا شخ احمد ڈیروی رحمتہ اللہ علیہ پر بھی بہتان عظیم ہے، جن کی تمام زندگی قرآن و حدیث کی تبلیغ و اشاعت اور ان پر عمل کرتے ہوئے گزری بھلا وہ کیوں علامہ برہاروی پر جادو اور صد کرتے۔ وہ تو علامہ کے گرے دوستوں میں سے تھے۔

# باب ششم

#### مناكحت وأولاد

علامہ بہاروی نے بہتی پہاراں سے ڈیڑھ کلو میٹر کے فاصلے پر بہتی سدھاری کی ایک خاتون سے نکاح کیا' جس سے ایک فرزند تولد ہوا' جس کا نام آپ نے عبدالرحلٰی رکھا' جو اڑھائی سال کی عمر میں وفات یا گیا۔ اس کی قبر آپ کی قبر سے متصل ہے۔ (ضلع مظفر گڑھ' تاریخ نقافت تے ادب سرا گیک' ص ۱۵۱)

## وصال و تدفين

۱۲۳۹ھ بمطابق ۱۸۲۴ء میں بہتی پرہاراں شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کو ای معجد و مدرسہ کے احاطے میں دفن کیا گیا' جمال آپ طلباء کو درس ویتے تھے' آپ کا مرقد منور غیر پختہ حالت میں موجود ہے۔

#### مادہ ہائے تاریخ وصال

آه مظهر حبيب الله عته الدال رضى الله عته الله على الله عته الله على الله عته الله على الله عته الله على الله عل

مشہور ہے کہ غی طالب علم آپ کے مزار پر حاضر ہو کر سجد شریف میں دو رکعت نفل اوا کرکے اس کا تواب آپ کی روح کو پنچائے تو وہ کند ذہن نہ رہے گا' اس کا مرض نسیان دور ہو جائے گا' بیر بات اکثر کم قمم طلباء کی آزمودہ اور مجرب ہے۔ (فیضان نور 'ص ۱۲)

پروفیسر مغیرالحن چشی صاحب این تحقیق مقالے میں مولانا عبدالقادر

تربیت رہنا بہت پیند کرتے ہیں۔ (ذیدۃ الاخبار' فاری' ص ۸۵) علامہ پرہاروی نے بھی ''زمرد اخضر'' اور ''نعم الو جئز' الصمصام'' میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### مولانا پيرامام شاه

بقول شخ الحديث حضرت علامه سيد احد سعيد شاه كاظمى رحمته الله عليه ك شخ الحديث حضرت مولانا عبد العزيز برباروى ك شاگرد بير امام شاه شخ ، جو تقريباً ايك سو دس سال كى عمر باكر اس جمان فانى سے رحلت فرما گئے۔ علامه كاظمى شاه صاحب ان كى بهت عزت و تحريم كيا كرتے شے اور وقا" فوقا" ان سے ملاقات كے ليے ان كى بهت عزت و تحريم كيا كرتے شے اور وقا" فوقا" ان سے ملاقات كے ليے ان كى باس جايا كرتے شے۔ پير اہام شاه بهت برك اور بلند بايه عالم شے ، بالكل ساده زندگى گزارتے شے۔ (تحقيق مقاله علامه عبدالعزيز الفرباروى م ٩)

بقول مولوی خدا بخش کے کوٹ اوو کے آپ خواجہ محمد سلیمان تو نسویؓ کے مرید تھے اور شاہ بور سرگودھا ہے تعلق تھا۔

#### دائے ہوت پرہار

مولانا عیدالقادر تو نسوی مرقوم بیں کہ رائے ہوت پہار علامہ پہاروی کے مرید خاص شے، انہوں نے ہر طرح سے تعاون کیا اور ہیشہ علامہ پہاروی کے ساتھ رہے۔ (ردزنامہ 'کو ستان'' ملکان' ۲۵ روسمبر ۱۹۹۷ء' مضمون عبدالقادر تو نسوی)۔ علامہ پہاروی نے اپنی کی بھی تھنیف میں اپنی بیری مریدی کا ذکر نہیں کیا اور نہ بی بعد کے تذکرہ ٹوبیوں نے یہ بیان کیا۔ البت بیہ گمان غالب ب کہ رائے ہوت بہار علامہ بہاروی کے شاگردوں میں سے تھے اور بستی پہاراں شریف کے سکونتی تھے۔ ان کی نسل اور خاندان کے لوگ اب بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنے آباؤ اجداد کو علامہ بہاروی کا مرہون منت سیجھے ہیں۔

# روحانی و دینی علوم کی درس گاه

علامہ برہاروی نے حصول علم سے فراغت کے بعد بہتی برہاراں شریف میں درس گاہ قائم کی 'جس میں آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا 'جمال پر دور دراز کے بنار طلباء حاضر ہو کر آپ کی تبحر علمی سے مستفیض و مستیر ہوتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ کے روحانی علوم سے بھی بے شار لوگوں سے فیوض و برکات حاصل کیے۔ بعد از انتقال سلسلہ تدریس بند ہوگیا۔ ۱۳۵۹ھ میں کوث ادو کے نائب تحصیلدار شخ حبیب اللہ خان نے غلام محد ولد رائے داد برہار کے تعاون سے اس مدرسہ کا دوبارہ سنگ بنیاد رکھا جواس وقت سے مدرسہ عرب عزبزیہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ درس گاہ آپ کے مزار سے ملحق ہے۔ (روزنامہ 'کو ہستان'' سان کہ در سرے اور زنامہ 'کو ہستان'' مسمون مولانا عبدالقادر تونسوی)

جس کے نام کافی ذرعی و سنی اراضی وقف ہے۔ گورنمنٹ پاکتان پر میہ فرض عائد ہے کہ علامہ برہاروی کے مزار' مسجد اور درس گاہ کو محکمہ او قاف کی تحویل میں دے کر از سرنو تغیر کرایا جائے۔

#### تلارفره

#### نواب شاہنواز خان شہید سدوزئی ملتانی

آپ بہوعالم باعمل سے اور ملتان کے لوگوں کی آنکھ کا نارا سے۔ آپ نے مولانا عبدالعزیز پرباروی سے کسب علم کیا۔ وفاع ملتان کی جان اور نواب مظفر خان کے لاکش فرزند سے۔ اللہ بزرگوار کے لاکش فرزند سے۔ اللہ بزرگوار کے ہمراہ سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ شخ الاسلام غوث بماؤالدین ذکریا ملتائی کی درگاہ کے احاطے میں مدفون ہیں۔ علامہ برباروی نے اپنی کئی کتابول میں ان کی فقمی بصیرت کا ذکر کیا۔ (فقهاء ملتان مص ۳۱)

منشی شیر محمد نادر ماتانی مرقوم بین که شابنواز خان شهید علامه برباردی کی زبر

75

كمالات كزر عين- (تذكره مشابير اللي ص ٥٩)

حکیم محر حسین بدر چشتی علیگ در م نواب صاحب به باک اور صاف گوئی آب کی فطرت تھی۔ (آریخ الاطباء پاک و ہند' جلد اول' قلمی' ص

ميال محمدوين كليم لاجوري

آپ برصغیریاک و ہند کے ان تین جار قابل قدر علاء میں سے تھے جن کے مرتبے کو کوئی عالم نہیں پہنچ سکا۔ (تذکرہ مشاکخ چشت 'قلمی' ص )۔

مولانا غلام مهرعلی گولژوی چشتیاں شریف

علامه ظاہری باطنی علوم میں بگانه روزگار تھے۔ علم فضل کی بدولت اہل ونیا کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ الله تعالی فے خاطر میں نہ لاتے تھے۔ الله تعالی فے علامہ کو ذکا و فہم کا وافر حصد عطا کیا۔ (الیواتیت مریه عربی عربی من ۱۵۲)۔

ڈاکٹر محراخر راہی

چشتی صوفیائے کرام عام طور پر امراء کے درباروں سے دور رہے ہیں۔ علامہ موصوف بھی امراء سے مشفی تھے۔ تاہم جمال علم و دین کی لگن نظر آتی وہاں تعلق رکھتے تھے۔ (تذکرہ علائے پنجاب' جلد اول' ص ۲۹۷)۔

مولانا محمه اسحاق بهطى لابهور

تیر حویں صدی جری میں خطہ پنجاب کے کبار علماء میں سے تھے۔ (فقہائے پاک و ہند' جلد دوئم' ص ۱۰۰)۔ آپ کی شخصیت پر تذکرہ انگاروں کا تبصرہ بنٹی شیر محمد نادر ملتانی:

عافظ عبدالعزیز علوم کی حقیقوں کو حاصل کرنے میں بہت صاحب اوراک شے۔ قوت حافظ نمایت قوی رکھتے تھے اور مطالعہ اور بذاکرہ کے لیے کتب معتبرہ کے صفحات و اوراق حفاظ کی طرح پڑھ جاتے تھے۔ تحریر کرنے کا نمایت اعلیٰ ورج کا ذوق رکھتے تھے۔ (زبدۃ الاخبار فارسی' ص ۸۵)

مولانا محر برخوردار ملتاني:

علامہ پرہاروی محدث و مضر تھے علوم عقلیہ و نقلیہ پر کال وسرس رکھتے ۔ فروع و اصول کے ماہر تھے ' بلکہ آپ کو علم و اوب سے غذا دی گئی۔ (حاشیہ البراس عنی من ۱)

مولانا عيدالحي لكھنۇي:

آپ بیشہ مطالعہ کتب میں معروف رہتے تھے۔ اغنیاء سے پر بیز کرتے تھے اور ان کی نذر و نیاز قبول نہیں کرتے تھے۔ اجاع سنت نبوی اور ترک تقلید کی طرف میلان قوی تھا۔ (نزبتہ الخواطر عربی علد ہفتم میلان قوی تھا۔ (نزبتہ الخواطر عربی جلد ہفتم میلان قوی تھا۔ پنتا علامہ پہاروی کے بارے میں کھا کہ ترک تقلید کی طرف میلان قوی تھا۔ پنتا نہیں مولانا نے یہ بات کس بنا پر کسی ہے والا تکہ علامہ پہاروی نے امام اعظم ابوضیفہ کو "النبراس" میں اپنا امام تسلیم کیا اور "ایمان کامل" میں تحریر فرماتے ابوضیفہ کو "النبراس" میں اپنا امام تسلیم کیا اور "ایمان کامل" میں تحریر فرماتے میں بست ایمان مقلد معتر۔ رہا اقتباس "الیاقوت" کا قو علامہ پرہاروی قرآن و مدیث کے خلاف اندھی تقلید کے قائل نہ تھے۔

مولوي عزيز الرحمن بمادليوري

مولوی عبدالعزيز ايك بحت بوے علامه عال " شاع اصف كيم اور جامع

پنجاب کی سر زمین میں ایسا کھخص پیدا نہیں ہوا۔ (ہغیتہ الکامل السامی' عربی' ص ۸۸)۔

#### حكيم انوار مجرخان كوث ادو

مولانا عبدالعزیز نے اپنی پوری زندگی انسانی خدمت کے لیے وقف کر دی۔
کوٹ اود ایک پس ماندہ مقام ہے ' گر اس علاقے کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس
سرزمین پر ایک ایسے عالم با عمل صوفی باصفا کا جنم ہوا جو تاریخ میں دینی و ملی لحاظ
سے سنمرا باب ہے۔ (روزنامہ 'دکو ستان'' ملتان' ۲۵ر دسمبر ۱۹۷۰ء' مضمون علیم
انوار محمد خان)۔

## اختنامیه منقبت در توصیف علامه برماروی

پادشاه مقبلال عبدالعزیز اقتاب چشتیال عبدالعزیز را اقتاب رسر شرع و طریقت با خدا پیشوائ کالمال عبدالعزیز آن مبلغ های دین نبی صلی الله علیه وسلم مخزن سر حقیقت با صفا عارف راز نمال عبدالعزیز قبله گاه ایل دین ارباب حق قبله گاه ایل دین ارباب حق مرشد پیر و جوان عبدالعزیز مرشد پیر و جوان عبدالعزیز

من چه گفتم شان آل دوالاختشام موج بح بیکرال عبدالعزیز داعنی اعلائے کلمہ حق' متیں شاہ مردان زمال عبدالعزیز رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ

#### ہدیہ تشکر

راقم السطور كتاب هذاكى ترتيب تحقيق كاليف تفويض كے سلط ميں حفرت تحکیم محمد موی امرتسری مدخله بانی مرکزی مجلس رضا پاکتان لابور 'جناب سيد جميل احمد رضوي صاحب ڈپی چيف لائبررين پنجاب يو نيور شي لائبرري لاهور' مولانا محمد اسحاق بهغي صاحب ما منامه المعارف لاجور عناب الجم رحماني صاحب وين والريكثر ميوزيم لامور عناب ابوالطاهر فدا حسين فدا مدير مامنامه مهرو ماه لامور فاضل محرم جناب مرزا غلام قادر صاحب لاجور عناب يروفيسر جعفر بلوج صاحب كورنمنث سائنس كالج لاجور ؛ جناب منصور اصغر صاحب مجلن خدام اسلام لاجور " جناب پروفيسر افتخار احمد چشتی سليماني صدى مدظله چشتيه اکيدي فيصل آباد عناب غلام حسن میرانی نوشای صاحب اردو اکیدی بهاولپور عناب محد تعیم طاهر سروردی سنجر بور صادق آباد' مفتی محمد راشد نظای ملتان مولانا اسد نظای جمانیان خانیوال مولانا عبدالعزيز نظامي كوث ادو سيد شاه جهال شاه كوث ادو مجمد شفيع كور صاحب کوٹ ادو' صوفی عبدالرحلٰ شکیب کوٹ ادو' صوفی محمد بیاض سونی پتی رحمتہ الله عليه كوث ادو عجم قاسم راز كوث ادو كا تهه دل سے ممنون مول جنهول في راقم کو خاصا قابل قدر مواد فراہم کیا اور ایخ فیتی مثوروں سے نوازا اور ان حفرات كا بھى سپاس گزار مول جن كى كتب وساكل اخبارات مضامين سے راقم الحروف نے استفادہ کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو اجر جزیل سے نوازے اور انہیں ان کے ہر نیک مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے۔ (آمین)-

پچیس صفحات پر علامہ رہاروی کے حالات زندگی درج ہیں باتی پچپٹر مسلات پ علامہ کی کتابوں پر تبصرہ اور ان کے کھے سے اختصار سے شامل کیے گئے ہیں۔ بماء الدین ذکریا ملتان یونیورش کی جانب سے ان بمر پروفیسر محد شریف سالوی اور پروفیسر شفقت اللہ لی- ایک- ڈی کر رہے ہیں اور ایک ایم- اے علی کے طالب علم حافظ حبیب الله بھی مقالہ لکھ رہے ہیں۔ سنجر پور صادق آباد سے محمد تعیم طاہر سروردی ایم- اے بھی بارہ صفحات پر مشتل ایک مقالہ لکھ چکے ہیں۔ مولانا مھر اعظم سعیدی بھی علامہ پرہاروی کی حیات پر مبسوط مقالات پر مشمل طخیم کتاب ترتیب دے رہے ہیں وراکرے کہ وہ جلد از جلد منظرعام پر آ جائے اور انہوں نے کراچی میں شخ پرہاروی اکیڈی قائم کی ہے۔ مولانا اسد نظامی نے بھی علامہ پہاروی کی تصانیف کی اطاش میں جو اہم کردار اداکیا وہ قابل محسین ہے۔ مولوی خدا بخش عشہ نے بھی عبدالعزيز اكيڈي قائم كى جوئى ہے۔ اس سلط ميں راقم الحروف نے بھی "اوارہ معارف عزیزیہ" قائم کیا ہے۔ ابھی علامہ پہاروی پر بہت سا کام ہونا باقی ہے۔ اگر ان پر کام کرنے والوں سے تعاون اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو بھتر ہوگا۔ ون آخ

دور حاضر میں قدیم جدید علوم کے کیے علامہ برباروی کی نگارشات پر تحقیق کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ کی عربی ان اس تصانیف جدید مورضین کے لیے ایک عجوبہ ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے ان کے اردو انگریزی میں تراجم کیے جانے چاہئیں اور اشاعتی اداروں سے بھی درخواست ہے کہ وہ علامہ برباروی کی کتب کی اشاعت کر کے عام کریں اور دینی ونیاوی منافع حاصل کریں۔ آپ کی کتب کی اشاعت کر کے عام کریں اور دینی ونیاوی منافع حاصل کریں۔ آپ کی تصانیف یونیورٹی کے نصاب میں شامل کیے جانے کے لائق ہیں۔ اس طرح نوجوان طبقہ آپ کے دینی و ملی افکار سے مستفید ہو سکے گا۔ علاء فقماء وانشور افرونین محققین اور تذکرہ نوییوں کو علامہ کی شخصیت پر اور آپ کی تصانیف پر کام کرنا چاہیے ، جو امت مسلمہ کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان پر تحقیق کرنا ہمارا وینی و ملی فریضہ ہے۔

اداره تحقیقات اسلامی اسلام آباد کو بھی آپ کی مخصیت و افکار پر متوجه جونا چا ہئے اور اپنے ہاں شعبہ تحقیقات علامہ پرہاروی قائم کر کے ریسرچ اسکالرز کو تحقیق کے لیے عنوانات دینے چاہئیں۔ شومئی قسمت کھ حضرات نے سموا یا قصدا چند ایک تصانف علامہ پرہاروی سے منسوب کی ہیں اور بعض نے ان میں تحریف کرنے کے بھی ناکام جمارت کی ہے۔ چند ایک نے تو حمد کی بنا پر علامہ پہاروی سے بے بنیاد خرافات منسوب کی ہیں۔ محققین اور تذکرہ نگاروں کو اس مسكلے ميں احتياط برتا لازم ب- كھ حضرات ايے بھى بيں جو علامہ برہاروى ك مخطوطات کو دہائے بیٹھے ہیں اور ان سے کسی کو بھی مستفید نہیں ہونے دیتے۔جو سراسر زیادتی ہے اور قوم سے دشمنی کی ایک مثال ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ الیے علم دسمن عناصر سے وہ نادر ونایاب نننے حاصل کر کے انہیں عام کرے۔ الحمدالله اب اعلى طبقه مين علامه برباروى كى شخصيت اور خدمات سے متعارف ہونے کا رجمان پیدا ہو رہا ہے اور لی۔ ایکے۔ ڈی ایم اے کے مقالے لکھے عارہے ہیں۔ ۱۹۷۳ء پنجاب یونیورٹی لاہور کی جانب سے پروفیسر صمیرالحن چشتی ایم- اے عربی کا ایک مقالہ کھ چکے ہیں جو یک صد صفحات پر مشتل ہے۔ پہلے

## قطعه تاريخوطباعت

سوان حیات حضرت علامه عبد العزیز پر باروی علیمر الرحمته
\_\_\_\_\_ مولفه مجی متین کاشمیری \_\_\_\_\_

حیات حضرت عبدالعزیز کے اوراق
علوم عکمت و شعر و ادب کا شه پاره
نشان منزل منصود طالبوں کے لیے
صفا و صدق کی تعلیم اس کا ہر نقطہ
مہ و مہر کی شعاعوں کے نور سے معمور
سدا بمار میکتے گلوں کا گل دست
فدا سے سال طباعت پہ اس کے ہاتف نے
کما مرقع ذکر جمیل
سواسیا۔

ر قیمها بوالطا برفدا حسین فدا مدیر مهروماه 'لا بهور بپاس خاطر حکیم اہل سنت الحاج حکیم مجمد موسیٰ امر تسری زید مجدہ وَا قُرِصْنُوا اللّه قَرُضَّ حَسَنًا الله قَرُضَّ حَسَنًا الله قَرُضَّ حَسَنًا الله قَرُضَ دو الدالله المرالله المرالله المرالله المرالله المراكزة المرت خير تجيد و الد لين سخ به بعلاني المركز الله الموخيرًا وَ إغظ حرا خراط الله الله المرك باس بهراد الحراب الموزي باذ كر المرتمل ١٠٠)